

## عراکی نئٹی لیش کش

# فيروز سنزاكي يوته كتب سيريزاكي ممبران كي

# نَنْ الْوَرَ لَكِيسَتِ كَارِنَا مِي











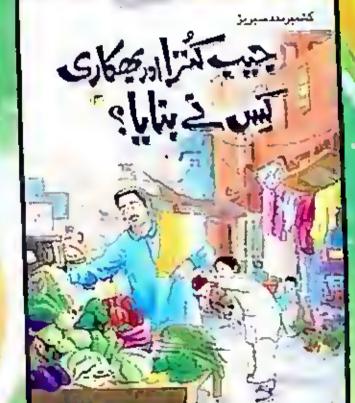

فنير وزست نوبريون لمينار لامور - داوليندي - کراجي

بدایات برائے آرڈرز بناب دول منابراہ قائدائظم، لا بور ـ 626262-111-042

سندهاور بلوچستان: پہلی منزل ،مبران ہائیٹس، مین کاغٹن دوڈ ،کراچی \_35830467 -35867239 -021-خيبر پختوننوا وراسلام آباد، آزاد كشميراور قبائل علاقي: 277- بيثاورروز، راول پنزى - 5124879-5124970-5124879-

Section

وبالباقر أك وحديث

معترف بالشاحدين

أيك أطراا يك ثوالة

سرز مبازی دولی

کېږي اړ. پکې و نده

عادے اٹ کے ...

حزت إيد بالأكاكري

میری والدکی کے مقاصد

يج ل كالمانكويديا

يبتدالنا فأكفأك

12 mg

ا وجل مناک

JE5 73

1152313

أبيونهن

عزار اكباني

مرميزة بمدخال

أبيئ متحرابية

كحون لكاسيط

بائد الشرماني ا

تمانتي

114

آب مى للم

<u>خے ہے</u> نولینٹن

ميري بيائن =

ایمیزک ذاک

کور منده کا مرک

ہرنے کی ملک

تثلبان

31766

شعرطيب الهاكه

المحمد فأحدق والنن

الزبع والحظائ

د جمالن خورشید

رانا محدثاني

1.176

JA(12

تنے ککراری

تربيره سلكات

نالام حسين سيمن

بازرق قاري

من قوش

معيد خت

محد أسلم

الشخيرا ويب

يهنديده اشعار

المدعدتان طادتي

شخ حبدالمبيد عا<mark>بر</mark>

ادر بہت سے دل جمب فرائے اور سلسلے

لامية شيرا ادان

ر دبنسن سیمونن<mark>ل، بخل</mark>

وأكنر طارق ريان

المجديلي تواسيه شاي

11

15

19

23

24

25

26 28

29

32

33

35

36

37

40

43

47

51

54

55

57

60

62

#### 75 وال سال جِمنا شاره ) المحر ركن آل إكتان اور المرر سائل



|                            | A I | -   |
|----------------------------|-----|-----|
| بسم الله الرَّحْمان الرَّج |     |     |
|                            |     | 1.5 |

السلام عليكم ورحمة الله!

بيان بين جي المنف سيس من ايك مينذك ربتا تها اور ندى كالنارات ايك بل من جوم محى رمائش يذير تها- وولون من بركي ممرى والتي تحل البول في ايك وقت مقرر كيا بوا فها جب وو دونول المنص بوكركب شب كرت اور ال كا وكدورو بالنفتاء الإكا آليل عل الهي ميل انب اند إلات الذائد الك دالك دال مينذك في النا دوست جوب عدل كل باعد كهدواني كر تهاري والى ام آجكي اور باوث ووي اس قدر اہم ہے کدان تھرزے سے وقت میں ول کی باتی کرتا اور ہائی مشکلات کالل جل کر ازالہ کرنا وواوں کے لیے نامکن ہے، لاڈا کو کی الیک صووت عال الكان وإي كر بهم زيادو سے زيادو وقت الله ليے يا بوقت مزدون ايك دومرت كول عين - حارب ليے مشكل مير ہے كہ شر) ياتى ميں رہتا اول اور آب منتی ہر وہتے ہیں۔ آپ میرون فرما کرکرٹی البی ترکیب اکالیں کے معرورت پر الے پر ہم ایک دوسرے سے کی سیم

بة آلان أورول يعهى بي كمانا الملافر ما ثمين الميا تعزير بيع؟"

ج بنے تباک ان متعد کے لیے اگر ہم ایک بازیک ری ک وونوں سرے ایک ووس کے یاؤں کو بالدہ رہی اور جے ملے کی

شرورت السول مور وسيند إلى سے ري كو تينيس تو يا چل سكا ب كه بم عن ري تميني والا ووسرے كو باا را ہے۔ ا گرچہ چرہے تی بیدمنسوبہ بندنی مینٹاک کو پیند ند آئی لیکن دوئی کی خاطر اس نے سب مجموقول کر لیا اور یوں وہ حسب خوااش آلیس جی

چرے اور مینزک کا وقت بہت خبتی سے گزار یا تھالیکن شاسب انبال کدایک وان جو ہا اچی بل سے باہر تھا اور کسی مقاب کی نظر اس پر پڑی آتا ال نے نہایت تیزن سے از ان لیتے ارے یہ ہے کو آ وادی لیا۔ چوں کہ چوہے اور مینزگ دوارں سکا یاؤں باریک ری سے ایک ورسرے کے واتھ بندھے اوے تھے ، جب بنتاب اسید مبول میں چوے کو لے کر فضا میں بلند ہوا تو لوگوں نے ویکمیا کدری کے دومرے مرے پر مینڈک مجی مناتب بندها زوا، باتب پاؤال تاام فنها میں بلند جور ہا ہے ۔ لوگول کو ایک جیب قماشا ویکھنے کو ماا اور وہ سیمونیٹ پر مجبور ہے کہ مقاب نے مینزک کو پال میں سے کیے بکنالیا، جب کر ج بالرکوں سے بیفریاد کے جارہا تھا کہ لوگوا ویکموں بیمزا تاجش اور ناالی سے ووی کا بھید ہے جس کی مجھے مزا ل دا کے لیے جے اور آن می ایس برقراری سے دور ہے اور عالی سے دوی مت مجے

هبید لمت بریانت علی فال یا کتان کے پہلے وزیرا تھتم تھے۔ آپ کم اکٹربر 1895ء میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک ہاامول اور ایمان وار سیاست وان تھے۔ ان کے فادور آپ قائدا منظم کے آبات و ساتھی تھے۔ لیانت علی خال کو 16 اکتوبر 1951 مکر داول پنڈی کے ایک جلے عمل اکبر ا ل التي المناب من من ول ماركر شبيد كرويا - النيس ياكتان ت بهت مجت مي الاكتان اسك في خدمات كو محى فرا موش في ميا جا سكا . جیشہ کی طرح جس بے جار خطوط ان معلی اور فون کالز موصول جو کس مسیس جست خوشی اوتی ہے کہ شہروں ایہاڑوں اسپدانوں وصحراؤں ہ

وور براز ما بقوں اندرون خک و برون ملک بیچانعلیم اگر بیت برے شوق سے پاھتے ہیں۔ ہم اسے تمام کا و کمین کا پر تیاک شکر ساوا کرتے میں۔ آ اندوشارے تک کی اجازت ماہے ہیں۔ اپنا اور دومروں کا بہت ساخیال رکھے گا۔

في المان الله (ایم پنر)

المركوليثن استندق گر بتیر راہی

UAN: 042-111 82 62 62 Fax: 042-36278816

Q6-2161 63

tot tarbiatis@tive.com

ناجنامدتیم وتربیت 32 سانمپرنش دوؤ، لاجورت

E-mail:tet.tarbiatfs@gmail.com

مطبوعه : فيروز منز (يرائع بيك) لمثيدً ، لا مور \_

سر كوليش اور اكا ذننس: 60 شاهراه قائد اعظم، لا بور-

الیٹیا، افریکا، بورپ (جوائی ڈاک ہے) = 2400روپے۔ اسریکا کینیڈا، آسٹریلیا، شرق جدید (جوائی ڈاک سے) = 2800 روپے۔

سالاند تریدار بنے کے لیے سال مجرے شاروں کی تیت بیکی بک إرائك یا ان آرؤر کی صورت میں سر کولیشن منجر: ماہنامہ القعلیم و تربیت ا' 32۔ ایمپریس روق الداور کے بیتے یہ انسال فرائیں۔ 36278816: 🗸 36361309-36361310: 🖒

ياكستان عن (بدر الدرجيز! ذاك) = 850 رويا-مشرق آطی (جوائی ذاک سے)=2400 روپ۔



انسان کا عم دُور کرے، اس کے سوا کون جب کریں حال ہر مختم کو دیا ہے سکوں کون پیال پر جيجين ورود جم أن ير ول خوشیون سے معبور کرے، اس کے سوا کون بعد میں نام لیں محم کا وہ کون ہے جو قبر کی گلت ہے بھائے بزم میں ، رزم میں کہیں جاکیں ویاں مجمی نور کرے، اس کے سوا کون ذكر كرتے عليں محم كا نیکی کی محبت جو خدا دل می نه دالے یمی سیح سے افسل ہے مجر یکی ہے مجود کرے، اس کے سوا کون کون جو خالموں کو قلم ہے روکے عام امن کا دیتور کرے، اس کے بنوا کون سینکڑوں مشکلوں کے عل کے لیے وہ کون ہے جو برحال کو خوش حال باے ایک کلمہ برخیس محمد کا افلاس کو کافور کرہے، اس کے سوا کون حد حق ہو زبان پر جاری وہ کون ہے جو توب کی تونی مجمی بخشے بميشہ بھريں مجھ كا شرع کی جیروی کریں اول ہے ر عیب کو مستور کرے، اُس کے سوا

2015251

the strategies of which included by the man well added to the process of



والی بلا اور مصیبت نال دیتے ہیں یا اس دعا کو جارے گراہوں
کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ ہم اس دائر سے بے فیر ہوتے ہیں۔
(3) اللہ تعالی ہماری دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنادیتے ہیں۔ یعنی ہم جس متصد کے لیے دعا کرتے ہیں وہ تو اس دُنیا میں پورا شہیں ہوتا،
لیکن اس کے بدلہ میں آخرت کا بہت بڑا تواب لکھ دیا جاتا ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ '' بھی لوگ جن کی بہت بی دعا کمی دعا کمی وعا کمی دعا کمی دعا کمی دعا کمی دعا کمی دیا میں ہوئی ہول گی، جنب آخرت میں پہنچ کر اپنی ان وعا وال کے بدلے میں سلے ہوئے تواب اور نعمتوں کے ذخیرے دعا وی برائی وی برائی ان کے بدلے میں سلے ہوئے تواب اور نعمتوں کے ذخیرے دعا وی برائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور سب کا بدلے ہمیں بہیں ماری کوئی دعا بھی تبول نہ ہوئی ہوئی اور سب کا بدلے ہمیں بہیں ماتا۔'

(متدوك ماكم أيماب الدعاء 1819)

حفرت انس رفنی الله عند سے روایت ہے کہ نبی باک صلی الله عند سے روایت ہے کہ نبی باک صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ" وعا عبادت کا مغز ہے۔"

(تر نمري، ابواب الدعوات: 3371)

 بیارے بچوا و نیا کا سارا وظام اللہ اتفاق ان کے تقم سے جل رہا

ہوری مشرورت میں اللہ تعالیٰ سے دیا ما نگنا بالکل فطری بات ہے۔ ہر

برسی مشرورت میں اللہ تعالیٰ سے دیا ما نگنا بالکل فطری بات ہے۔ ہر

مذیب ای مانے والے اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے اللہ

تعالیٰ سے دعا کہ تے ہیں لیکن وین اسلام میں اس کی فاص طریقے

تعالیٰ سے دعا کہ تے ہیں لیکن وین اسلام میں اس کی فاص طریقے

سے تعلیم اور تا کینے فرمائی کئی ہے۔ قرآ آن باک میں ایک جگدارشاو ہے

کہ "اور تمبارے ورور کار نے کہا ہے کہ : جھے بکارو میں تمہاری

ویا کیں تبول کروں گا۔"

ویا کیں تبول کروں گا۔"

بین اور مایوس ہو کر وغا جھوڑ ویت ہیں ۔۔۔ میں اور مایوس ہو کر وغا جھوڑ ویت ہیں ۔۔۔ دغا کے قبول ہوئے کی تمن صور تین ہوتی ہیں ا

(1) ہم جس چیز کی ویا کرتے ہیں وہی چیز مل جاتی ہے۔'' (2) ویٹر قبال جمعا کے دریا بہتا نہیں سمجھتا ہیں۔ لیرور قانہیں ملتی

2015 AY



جھرے عائشہ ان برگریدہ ہستیوں ہیں سے تھیں جن کے کانوں نے بھی فر وشرک کی آوازیں نہیں سنیں۔خود حضرت عائشہ فر ماتی ہیں کہ جب سے بین نے اپنے والدین کو بیجانا، ان کومسلمان بایا۔ آنخضرت کو حضرت عائشہ سے نہایت محبت تھی۔ حضرت عائشہ کی فضیلت کے بارلید میں آنخضرت کا ارشاد گرای ہے:

المحاول بر توید کوفسلت ایس ہے جیسی تمام حفالوں بر توید کوفسلت حاصل ہے۔'
حفال فی المحافظ المحا

ام الموسین حضرت عائشہ نے بھین سے جوانی تک کا رمانہ اس ذات اقدی کی صحبت میں ہسر کیا، جو دُنیا میں مکارم اخلاق کی سخیل کے لیے آئے سے اور جس کی روئے جمال کا عازہ اِنگ گفتانی خُلی خُلی خُلی عظیم ہے۔ اس تربیت گاہ روحانی لیمنی کا شانہ نبوت نے پردگیان حرم کو حس اخلاق کے اس رتبہ تک پہنچا دیا تھا، جو انسانیت کی روحانی ترقی کی آخری منزل ہے۔

چنانچه حفزت عائشه صدیقهٔ کا اخلاق نهایت بلندانها، وه نهایت سنجیده، فیاض، قانع، عبادت گزار ادر رحم دل تھیں \_

انہوں نے اپی اردواجی زندگی عمرت اور فقر و فاقہ ہے ہرکی ایکن وہ بھی شکایت کا کوئی حرف زبان برنہیں لائیں۔ آنخضرت کی وفات کے بعد ایک وفعہ انہوں نے کھاتا طلب کیا، پھر فرمایا میں بھی سیر ہو کر نہیں کھاتی کہ مجھے رونا نہ آتا ہو، ان کے ایک شاگر و نے پوچھا: یہ کیول؟ فرمایا، مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں آنخضرت پوچھا: یہ کیول؟ فرمایا، مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں آنخضرت کے وُنیا کو چھوڑا، خدا کی شم دن میں دو دفعہ بھی ہیر تھ کم آپ نے روئی اور گوشت نہیں کھایا۔ (ترندی، زبد)

رسول الله کی اطاعت و فرمانبرداری اور آپ کی مسرت و رضا کے حصول میں شب و روز کوشاں رہتیں، وہ مجھی کسی کی بُرائی نہیں

-2015×25

کرتی تھیں۔ سوکنوں کو بڑا کہنا عورتوں کی خصوصیت ہے مگر وہ کشادہ بیشانی ہے اپنی سو کنوں کی خوبیوں کو بیان اور ان کے فضائل ومناقب كا ذكر كرتى ہيں۔

سنسی کا احسان کم قبول کرتی تھیں'اور کرتی تھی تھیں تو اس کا معاوضہ ضرور ادا کرتی تھیں۔ نتو حات عراق کے مال غنیمت میں موتیوں کی ایک ڈبیہ آئی۔ عام مسلمانوں کی اجازت ہے حضرت عمرٌ ۔ نے وہ حضرت عا کنٹہ کو نذر جمیجی۔حضرت عا کنٹہ نے ڈبیہ کھول کر كها: "خدايا! مجھے ابن خطاب كااحسان أشانے كے ليے اب زنده ندر کھے اطراف ملک سے ان کے یاس بدیے اور تھے آیا کرتے ستھ، حکم تھا کہ ہر شخفے کا معاوضہ ضرور بھیجا جائے۔عبداللہ بن عامر عرب کے ایک رئیس نے پچھ رویے اور کیڑے بھیجے۔ ان کو بیہ کہہ کر دالیں کر دینا جاہا کہ ہم کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے لیکن پھر آب كا أيك فرمان بادآ كيا تو وايس لي إليا

این منہ سے اپنی تعریف پیند نہیں کرتی تھیں۔ اس عجز و خاکساری کے باوجود وہ خوددار بھی تھیں۔ حضرت صدیقہ کمال خودداری کے ساتھ انساف پندبھی تھیں۔

نہایت شجاع اور پر دل تھیں۔میدان جنگ میں آ کر کھڑی ہو جاتى تحيس \_ غروع احديس جب مسلمانون مين اضطراب بريا تها، ا في بييه ير منتك لاو لاد كر زخيول كو ياني بلاتي تعيس - غزوة خندت میں جب جاروں طرف ہے مشرکین محاصرہ کیے ہوئے تھے اور شہر ك اندر يهوديول كے حملے كا خوف تھا، وہ بے خطر قلعہ سے نكل كر مسلمانوں کا نقشہ جنگ کا معائنہ کرتی تھیں۔ آنخضرت سے لڑائیوں میں بھی شرکت کی اجازت جا،ی تھی کیکن نہ ملی۔ جنگ جمل میں وہ جس شان ہے فوجوں کو لا کمیں، وہ بھی ان کی طبعی شجاعت کا خوت ہے۔ حضرت عائشة کے اخلاق کا سب سے متاز جوہران کی طبعی فیاضی اور کشاده دینی تقی\_ دونول بهنیل حضرت عائشهٔ اور حضرت اساع، نهایت کریم النفس اور فیاض تھیں۔ حضرت عبدالله ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان دونوں سے زیاوہ سخی اور صاحب کرم میں نے کسی کونہیں و یکھا۔ فرق بیر تھا کہ حضرت عائشہ ورا ذرا جوڑ کر جمع کرتی تھیں۔ جب سيجه رقم الشمي مو جاتي تهي، بانك ويتي تهيس اور حضرت اساءً كا

ميه حال تھا كه جو بچھ ياتى تھيں، اس كو أشمانہيں ركھتى تھيں، اكثر

مقروض رہتی تھیں اور ادھر اُدھر سے قرض لیا کرتی تھیں۔ لوگ

عرض كرنے لكے كدآب كو قرض كى كيا ضرورت ہے، فرماتيس كه جس کی قرض اوا کرنے کی نبیت ہوتی ہے، خدا اس کی اعانت فرما تا ہے، میں اس کی اس اعانت کو ڈھونڈتی ہوں۔

خیرات میں تھوڑے بہت کا لحاظ ند کرتیں، جوموجود ہوتا سائل کی نذر کر دیتیں۔ ایک وفعہ روزے سے تھیں، گھر میں ایک رونی کے سوا میکھ نہ تھا۔ استے میں ایک سائلہ نے آواز دی۔ لونڈی کو علم دیا کہ وہ ایک رونی مجمی اس کی نذر کر دو۔ عرض کی کہشام کو افطار کس چز سے سیجے گا۔ فرمایا، بہتو دے دو، شام ہوئی تو کسی نے بری کا سالن مدین بھیجا، لونڈی ہے کہا دیکھوا بہتمہاری رونی ہے بہتر چیز خدا نے بھیج دی۔اینے رہنے کا مکان امیر معاویہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تفاء قیمت جوآنی وه سب راه خدایش صرف کر دی۔

ول مين خوف إور خشيت اللي تقى رقيق القلب تجفى بهت تحيين، بهت جلد رونے لکتیں تھیں۔عبادت اللی میں اکثر مصروف رہتیں، چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگر میرا باب بھی قبرے اُٹھ کر آئے اور جھ کومنع کرے تو میں باز نہ آؤں۔ آنخضرت کے ساتھ راتوں کو اُٹھ کر نماز ہمجد اوا کرتی تحسیں۔آپ کی وفات کے بعد بھی اس قدر پابند تھیں کہ اگر اتفاق ے آنکھ لگ جاتی اور ونت پر اُٹھ سکتیں تو سورے اُٹھ کر نماز فجر ے پہلے تہد ادا کر لیتیں۔ ایک دفعہ ای موقع پر ان کے مجھتے قاسم فرمایا، میں رات کونہیں بردھ سکی اور اب اس کو چھوڑ نہیں سکتیں ہوں۔ رمضان میں ترادی کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔ ذکوان نام كا أيك خوانده غلام تها جوامام موتا تها\_ سامنے قرآن ركھ كريڑھتا تفاه به مقتدی ہوتیں۔

اکثر روزے رکھا کرتی تھیں اور بعض ردایتوں میں نے کہ ہمیشہ روزے سے رہتی تھیں۔ ایک دفعہ گری کے دنوں میں عرفہ کے روز روزے سے تھیں۔ گری اور تیش اس قدر شدید تھی کہ سریریانی کے حصنے ویتے جاتے تھے۔عبدالرحل آپ کے بھائی نے گہا کہ اس ا کری میں روزہ ضروری نہیں، افطار کر کیجے۔ فرنایا کہ جب میں آتخضرت کی زبانی بیان چکی ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا سال کے گناہ معاف کرا دیتا ہے تو میں روز ہ توڑوں گی؟

(بقيه صفحه 59 ير ملاحظه كريں-)



گرمی کا موسم اپنی شدت پر تھا۔ وہ لوگ تو مزے میں سو رہے ہتے جن کے باس جزیر یا بو پی ایس ہے لیکن معمولی روزی کمانے والے مزدور بیشہ لوگوں کے باس الیس ہولیات کہاں ....؟

ان مزدور طبقے کا معمول ہے ہوتا ہے کہ وہ شدید گری میں اینے بند کمروں سے نکل کر گھروں کی جھول پر جا کر سو جاتے ہیں اور ہوا کے جھوکوں کے فیتظر رہتے ہیں اور مزدوری کے لیے صبح سویرے کی نکل جاتے ہیں۔

نعمان کا روزگار تو بہتر نہ تھا، پھر بھی اس نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے بیٹے کو ایک ایسے اسکول بیں داخل کرا ویا تھا۔ تعمان لوہ کی بنی ریزھی پرلوگوں کا سامان ایک جگہ ہے دوسری جگہ پہنچا کر اپنی روزی روئی کا بندوبست کرتا تھا لیکن اس کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹ ہا، باپ کی طرح مزدوری نہ کرے بلکہ کوئی اچھا پیشہ اپنا کر یا اچھی ملازمت حاصل کر کے اپنا مستقبل سنوار سنوار سنے دور روز سویرے اُٹھ کر اپنے لاڈ نے کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا۔ اس کا کام تو بازار کھلنے کے وقت یعنی کوئی دو پہر بارہ بے شروع ہوتا تھا لیکن این بیٹ کی خاطر وہ سویرے اُٹھ بھی جاتا اور شروع ہوتا تھا گین ایک کام تو بازار کھلنے کے وقت یعنی کوئی دو پہر بارہ بی شروع ہوتا تھا گین ایک کی خاطر وہ سویرے اُٹھ بھی جاتا اور

آج ہفتے کا دن تھا، الندا اس کے سیٹے سلمان کو اشکول سے چھٹی تھی۔ اس لیے اس کا ارادہ دیر تک سونے کا تھا مگر راب اس لیے بتا چلا کہ اس کا بھائی ٹائی فائیڈ بخار کا شکار ہو گیا ہے، اس لیے اس کی خان ضروری تھا۔ ان دو دنوں میں وہ عدنان کو دکھے کر آ سکتا تھا۔ عدنان اپنی فائدہ کے ساتھ نفر پور، اپنے آبائی گھر میں رہتا تھا۔ اس کے علاقے سے اپنے گھر کا سفر تین کھٹے کا تھا، اس لیے اس نے سویرے سویرے بی نکل جانا مناسب سمجھا کہ بعد میں گری کوکون جھلے گا۔

بس دو گھنے بعد ایک بڑے اسٹاپ پر تھہری تو مسافر دں کو بتایا گیا کہ ایک ٹائر میں چوں کہ خرابی ہے اس لیے اسے تبدیل کرنا پڑے گا۔ بس ویسے بھی اس اسٹاپ پر میں منٹ کا وقفہ کرتی تھی تاکہ پُرانے مسافر اُتر جا کیں اور آگے کی منزل کی طرف جانے والے اس میں شریک ہو جا کیں۔

مسافروں کو ایک گھٹے کے بعد بس میں سوار ہونے کے لیے
کہا گیا تھا۔ نعمان نے سوچا کہ کیوں نہ شہر کے اندر تھوڑا سا گھوم
پھر لیا جائے۔ بس دس بجے سے پہلے روانہ نہیں ہوسکتی تھی۔ اس
نے گھڑی پر نظر ڈالی اور بسم اللہ پڑھ کر شہر کی اندرونی جانب بڑھ

گیا۔ بڑے شہروں کی نسبت جھوٹے شہروں بازار کی جہل پہل پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں بازار کھلنا شروع ہو چکے ہتھ۔ اسے یہ دکھ کرخوشی ہوئی ایک ہمارا شہر ہے کہ بارہ بح بھی وُکان وار مر مرکز آتکھیں ملتے ہوئے وُکان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور راتوں کو تو ان کا دل ہی نہیں جاہتا کہ گھر کی جانب دایس ہو جا کیں۔ وہ اردگرد کسی ہوئل کی طاش میں تھا تا کہ ناشتا کر لے۔ سامیں نو وہ صرف جائے یی کر ہی جل دیا تھا۔

the same of the sa

انجھی وہ اس سوج میں ہی تھا کہ کس طرف جا کر ہوٹل تلاش کرے کہ ایک دیباتی نے اس کی جانب بڑھ کر اس سے سلام دُعا کر لی۔ '' لگتا ہے اس شہر میں نئے ہو؟''

"جیا" اس نے اتبات میں سر ہلایا تو وہ فورا پوچھ بیٹا۔ "انڈا اور پراٹھا کھاؤاگے۔"

نیکی اور بوچے بوچے۔ بھلا ہے بھی کوئی بوچے کی بات ہے، اس لیے بچھ تذبذب کے بعد وہ اس دیباتی کے ساتھ جل دیا۔ وہ اس میباتی کے ساتھ جل دیا۔ وہ اسے بازار کے ایک طرف سے نکال کر ایک سادہ ی سڑک کی طرف لیے کر چلا۔ یہ راستہ شاید آبادی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ شخص اسے کئ ہوئل میں لے کر جائے گا لیکن وہ تو اسے لیکن وہ تو اسے کئی جانب بڑھ رہا تھا۔

اس نے خوانخواہ سوالات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کے ساتھ چلنے کو زیادہ اہمیت دی۔ وہ تو انڈے اور پراٹھے کا ول داوہ تھا۔ پچھ ہی دیر بعد وہ ایک ایسے مکان کے سامنے کھڑے میں جتمے جس کے ذروازے پر ایک قطار لگی ہوئی تھی۔ کوئی بچاس ساٹھ افراد اس لائن میں کھڑے کہی چیز کے لیے بچل رہے تھے۔ اس مختص نے اس کا ہاتھ بھڑا اور اس قطار کی جانب بڑھا اور اسے بھی اسے ساتھ کھڑا کر لیا۔

"بيسب كيا ہے؟"اس كى سمجھ ميں بچھ نہيں آيا تھا۔

ارے بابا! سب سجھ جاؤ کے مقال کے بعد اس نے اس کے معد اس کے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور قطار میں آگے برجمتا رہا۔ وس منٹ کے اندر اندر ان کا نمبر بھی آگیا۔ اس کا ہاتھ جب کھڑی منٹ کے اندر اندر ان کا نمبر بھی آگیا۔ اس کا ہاتھ جب کھڑی میں گیا تو اس نے ویکھا تو اس بھی جی خاصی تعداد میں ایرایک انڈا، ایک پراٹھا تحریر تھا۔ ان کے پیچھے بھی خاصی تعداد میں ا

لوگ جمع ہو بچے ہے۔ ٹوکن پاکر وہ دوسروں کی طرح خوثی خوثی اندر داخل ہو بچے ہے۔ جب وہ اندرونی طرف بہنجے تو وہاں ایک براضحن تنا جس میں دریاں اور دسترخوان بچھایا ہوا تھا۔ ان سے بہلے اندرآنے والے لوگ اپنے لیے جگہ بہند کر کے بیٹھ بھے۔ بسطے اندرآنے والے لوگ اپنے لیے جگہ بہند کر کے بیٹھ جھے۔ انہیں کتنا ان دونوں نے بھی اپنے لیے جگہ بہند کی اور بیٹھ جھے۔ انہیں کتنا انظار کرنا ہوگا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے جب اس اجنبی ہم درد کی جانب و بھانو وہ اس کی پریشانی کو بھانب کر خود وہ کی بولا۔

" ہمارے ٹوکن کا تمبر 65 ہے۔ جیسے بی 101 وال ٹوکن وے دیا جائے گا، کھر کی بند :و جائے گی اور تمام لوگوں کے وسترخوان پر بیٹیتے ہی ٹاشتا آتسیم ہونا شروع ہوجائے گا۔"

نعمان کے باس آدھا گھنٹا باتی ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہوئے کے ہوئے اپنی ساتھ والی سیٹ کے ساتھی کو اپنا ہوبائل نمبر کھوا کر یہ تاکید کر آیا تھا کہ ٹائر کی تبدیل ساتھی کو اپنا ہوبائل نمبر کھوا کر یہ تاکید کر آیا تھا کہ ٹائر کی تبدیل کے بعد جیسے ہی ہی جانے کو ہوتو مس کال دے دے اور بس والون کو بھی بتائے کہ میرا انظار کریں۔

چند ہی ساعتوں میں ویسا ہی ہوا۔ ہر فرد کے آگے ایک سلونین کاغذ میں لیٹا انڈا براشا آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سکنڈوں میں بورے آیک سو آیک افراد کو خوش ہو دار ویسی تھی میں، سکنڈوں میں بورے آیک سو آیک افراد کو خوش ہوا کہ کھانا شروع علا ہوا انڈا، براشما دے دیا اور اب سب کو اشارہ ہوا کہ کھانا شروع کر دیا جائے۔ جوں جوں ان کا ناشتا آگے بڑھ رہا تھا، چائے کے کہ کو یا جائے۔ آگے آیک آیک کب بھی رکھ دیا گیا۔ تمام کو گوں نے مزے لے کر انڈا براشما کھایا اور ساتھ میں جائے کی چسکیاں لینا شروع کر ویں۔ وہ بے حد جیران تھا کہ بیہ نہ تو ہوئل جسکیاں لینا شروع کر ویں۔ وہ بے حد جیران تھا کہ بیہ نہ تو ہوئل ہے نہ کوئی درگاہ۔ بھراس قدر اجتمام کیوں؟

جب وہ کھا پی کر باہر نظے ادر میز بانوں نے ہجائے ان سے پچھے لینے کے ان کا شکر میادا کیا اور آیندہ بھی آنے کی وعوت دی۔ بیرونی دروازے پر اب اس محفل کا انعقاد کرنے والا فراخ دل انسان بھی موجود تھا جو باہر جانے والے ہر فرد سے خوش دلی سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ وہ بھی یہی ظاہر کررہا تھا کہ آیندہ بھی آکر اس وعوت کو رونق بخشیں۔

وہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا اور اس سیٹھ کے لیے اس

2015

کے دل سے بھی دعا نکلی۔ آج کے دور میں کوئی مسی کو بغیر مطلب کے کھانا نہیں کھلاتا، پیشخص روزانہ ایک سو ایک افراد کو خوش دلی ے ناشتا کرا رہا ہے۔ اس نے اینے اجلبی دوست کو بس کے اڈے تک چلنے کی وعوت وی جواس نے بخوشی قبول کر لی۔

وہ اس مجیب وغریب دعوت پرخوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ دیباتی چوں کہ ای علاقے کا عقا اس لیے اے کہانی ضرور معلوم ہو گی۔ اس نے اجنبی سے یہی سوال کیا تو وہ ایسے شروع ہو گیا جیسے خود اس کو بتانے کی فکر میں ہو۔ "بات سے اوا (بھائی)! ابھی جس رئیس کی انڈے پرانھے ک دعوت کھا کر ہم آ رہے ہیں، اصل میں اس کے ساتھ بڑا عجیب وغریب واقعہ ہوا تھا جس نے اس کی زندگی میسر بدل دی اور اب وہ کئی برسوں ہے روزانہ سو ہے اوپر افراد کو ناشتا کراتا ہے، پھراس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کر کھاتا ہے۔ ہے نال میاس کی اعلیٰ ظرنی۔"

. " كيون نيس!" اتنى الجيمي بات كوس كراس في اس كى تائيد ك-م کچے ور بعد اس نے اپنی بات شروع کی۔"ایک وقت ایسا تھا که وه ایک عام سا آومی نقاه بوان مجھو جماری تمہاری طرح کا انسان -'

یہ کہدکراس نے کچھ سائس لی اس کے بعد پر شروع موگیا۔

''معمولی می ملازمت تھی۔ اس کے گھر کے حالات زیادہ اچھے نہ ہے، پھر بھی یہ خود روزانہ انڈے ہے ہی ناشتا کرتا تھا۔ اس کا صرف ایک بل تھا جو اس کے ناشتے کے دوران سامنے آجاتا تھا۔ رئیس جاہتا تھا کہ وه خود بی بورا اندا کھائے، اس میں کسی کوبھی شریک نہ کر ہے۔''

" پھر کیا ہوا؟" ہی نے سوال کیا۔ . "جب بينا اس كى طرف براه جاتا یا اس کے انڈے کی طرف نگاہ كر ليتا تو وه تخت غصه مو جاتا اور مهمي مهجی اس کو ہاتھ بھی جڑردیتا۔'' اجنبی

ئے کہا۔

"اوه! بياتو بهت برا مونا تفاله"

''بس! غربت انسان کی عقل بھی ختم کر کے رکھ ویتی ہے۔ بعد میں وہ بیڑ موڑ کر ناشتا کرنے لگنا اور اُشخے سے پہلے بیٹے کے ليے انڈے اور پراٹھے كا ايك نوالہ جيمور تا۔'' ديباتی نے كہا۔

"أف! اس کے بینے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔" اس نے ادای سے سوچا اور اچانک ہی اس کے زہن میں پھے خیالات کوندنے لگے۔

" پھر بہ ہوا کہ اس کی بخیلی کی اے سزا ملی۔ اس کا پہی اکلوتا بینا باپ کی باتیں سوج سوج کر نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو گیا۔ بہلی بہی باتیں کرتے کرتے وہ اسے حواس کھو بیٹھا۔ اب کہان کے انڈے اور کہاں کے برا مھے۔ بیٹے کی بیاری نے اس کو سب پھھ معلا دیا۔ دہ اس کے علاج کے لیے مارا مارا پھرتا رہا۔ بریشانی تھی كختم مون في كا نام مدليتي تقى-"

"اوہ!" اس فے اضروکی ہے کہا۔ اس عرصے میں وہ بس اڈے کی طرف بین عظم منے الركا ديا كيا تھا اور سافر بس ميں



अवस्थित ।

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



الادر بي تقر

"ایک برزرگ نے جب رئیس کو پریشانی میں دیکھا تو یہ مشورہ ویا کہتم صدقہ دور اللہ اتعالیٰ تمہاری المرضطل آ بیان کرے گا۔ رئیس کی سمجھ میں بید بات آ گئی۔ ابس نے صدقے کو معبول بنایا اور اپنی پیند کی چیز بعنی انڈا اور پراٹھا بنوا تا اور غریبوں کو کھلا کر آتا۔ پچھ ہی عرصے میں اس کا بیٹا معمول پر آنا شروع ہو گیا۔ اب وہ بیٹے کو مسلے کھا تا، بعد میں اس کا بیٹا معمول پر آنا شروع ہو گیا۔ اب وہ بیٹے کو

''واہ! میر تو از بروست کالم انوا۔'' اس کے ذہن میں ایک خیال آرہا تھا تو دوسرا جا زبا تھا۔

"اس صداقے کی بلروات اللہ اپنے آئی ہے کام میں ایس برکت دی کھالی کے بیاس گویا دولئت بر سے لگی۔ اس کے بیاس ایک بنجر زامین تھی، اس سے نصل اُ گئے لگی۔ وہ راتوں رات امیر ہو گیا۔شکران نعمت کے طور پر اب بیاس کا معمول ہے کہ پہلے ایک سوایک لوگوں کو روزانہ کھانا کھلاتا ہے، پیمزخود کھاتا ہے۔'

این کہانی ختم کر کے دیباتی کے سلام وعا کے بعد اس سے اجازت طلب کی اور روانہ ہو گیا۔ وہ بھی جلدی ہے بس میں سوار ہو گیا۔ وہ بھی جلدی ہے بس میں سوار ہو گیا۔ اب وہ مستقل سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی خیریت دریافت کر کے جلد از جلد گھر جانا جاہتا تھا۔ آج کے ناشتے نے اس کی آئیسیں کھول دی تھیں۔ وہ خود بھی ایک ایسی بی کوتابی کا مرتکب ہو رہا تھا جیسی رئیس ہے سرزد ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ انڈا پراٹھا کھا تا ہے تو اس کی تنفی کول اس کے پاس آ بیشتی ہے اور وہ اس سے نظریں پُڑا کر یا ایک آ دھ نوالہ کھلا کر بیشتی ہے اور وہ اس سے نظریں پُڑا کر یا ایک آ دھ نوالہ کھلا کر اسے اوھر اُوھر ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کے تو پھر بھی وہ ناز اُٹھا لیتا ہے لیک آ بھوں میں اُٹھا لیتا ہے لیکن بیٹی کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی آ بھوں میں نئی کی بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی آ بھوں میں نئی کی بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی آ بھوں میں نئی کی بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی آ بھی ہی تا گئی۔

"آہ میری کول! میری بیٹی پر بھی تو میراحق ہے۔ اگر مجھے تقدیر نے آزما لیا تو اسٹ اس بات کے تصور نے اس کو احساس ندامت میں مبتلا کر دیا۔

اپ بھائی کی خیریت در مافت کر کے جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں انڈے، پراٹھے، حلوہ پوری اور مکھن تھا۔ اس نے ہاتھ میں انڈے اپنی کوئل کو آ واز دی۔ اے گود میں بٹھایا،

جہت بتا بیار کیا اور پھر فوری دسترخوان لگوا کر سب کو بھا لیا۔ ابنی بیٹی کے منہ میں جب اس نے اسپنے ہاتھوں سے نوالے ڈالے اور اس کی خوشی دکھے کر اس کا سیروں خون بڑھ گیا۔ اسے اُمید ہو چلی بھی کہ اس کا میربان رب اسپنے گھر والوں سے حسن سلوک کے صلے میں اس پر ضرور مہر بان ہوگا۔

#### حوگی

جوگی 139. سيشي بحناشح لاتعين جوگي نيارا اک ووتول بجول جوگی تبتوكا بماحح

09 SEE 2015

(احمد عديان طارق)

المريد كيري المركزة ال Id mill 10 - پاکستان کی دستوری کتاب کا رنگ کیا ہے؟ أأأر سفي أ السامين أ

### جوامات علمي آزمائش تتمبر 2015ء

-6 . f. yer -5 ver -5 1 -4 2 1 1 2 -3 200 1 1 -2 1 1 1 رائل باد سید شار راتنیوری کے و سید علی موصول عور تند وال میتی سات

3 ساتھيوں ﴾ آبي يعية ترعية نزازي انوابات لاسپئا جارہ تيا۔

🔅 - غليم اسحاق جيلم 💎 ( 150 روپيد کي کتب ) البعد الجر الفرقريتي، ميريد (100) روبيه كي كانب) المين الرين الرين الميال كوت (90 روسي كي كتب)

دماغ لواؤ بليل من حصر لين والے يجو بجون كے نام بدر العدقرعة الدارى: علينا اختر، كما جِي عِيامَ مَنْ عِيداللهُ، مثمان - ايدال شفقت ، اكورُ و ختُك .. خد بج شجاعت. : الأمور متحد ارتم عمران، ملتان أحمر قسر الزيال صائم، منحد ثو اندر سميعد أو فير حمرا بين \_ حارث تعيم، لا بور مامون شفقتن ، أكولاه فتك معليب طاهر. يتوكل مطيع الرحمن بتمن رؤف، الأبهور في احذ خان غوري، ببنأول بود - ساطان سرفيراز، مامّان .. عائشة ووالفقار، لا وور ما فزو حقيف، بهاول يور مناهم خالد، لأ وور تحريم يوس، بهاول مخرط طلحه محموده لا موربه ماثره أشرف، لجوكالبيال- عدن سجاق جنگك- محمد سجاد ر کی میشاوز ملک تند احسن، زاول بیندی معتربت امین میشاور شاس جاوید، بيول تكريه راين رضوان ، راول بندى - ماجين شابد مجرات - محمد بلال صديق، كراجي \_ ساره خالد دُوكر، عزت سعود، فيصل آباد \_ محمد عبدالله خاقب، بشاوز عجم النحراء ملك وال-محد عمر أنيم، جمنك صدر فانزو شرايف، بيتاور بالسيب ناصر، لا موريه مبروز محمود، جهام ابوبكر. كوك چشد مديحه خاندوال التياز الحن، "كوجرانواليه عاصم غفور، بهاول بور محد نويد، قصور شجاعت على، راول پنڈي -ذوالققار حيدر، لا ببور محمد الياس اسين بيك، لا جود يسري زبنب اختر ، كرايي -سذره منيف، فيصل آباد عاصم محمود، لاجور طارق محمود، اوكاره رزبت، ذريه ا الميل خان - صابره رحمن، منهوش ايوب، لا مور - توسيعلى، فيصل آباد - آتي حيدر، كراجي - محد طاهر مركودها- توبيد عادف، بوريه والا - تعمان احد، لا بور - فاخره خاتون، طاہرہ اجتوب، عمران اليب، لا بور الياس احمد، وبارى - محرم على، مير پور-سيد ذيتان حيدر، و بازي- امينه كل، عبدالرافع، وقارليم، عبدالوباب، فصل كريم، صادق آباد، ملك تؤصيف، فيصل آباد، محمد ضياء الله، محمد شابه، مريد ك-شاء طفيل، سيال كوث \_ محمد اورتك زيب، عرفان، لا بور رابد مظهر، توبيه، شاه ع وي الركت كي اصطلاع بين جو تحلوا أي ربيل كيند بيد أؤت وجائي كيا كوث-كاشف اقبال، سركودها مبرالنساد، دروه اساعبل خال عبدالبيار، كراجي-سالحه ناز، ملتان و رئ على، شاه كوث - عدنان فيمل، راول پندى - شع نسرين، الموريكاشف نبياء، اسلام آباد فيمان جاويد، فيمل آباد ارسانان أسلم، كوباك \_



ورج ویل دیے گئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ 1- معترت ابو يكر معدين كوكن الفاظ من يكارا جام يد أ- ترجمان القرآن أأ- رقق الغاب iii-سيد المسلمين 2- سمم معجد ميل حضور الأرم علي كوقبل فيديل كرف كالحكم ووالا أ-مسجد نبوي أأ-مسجد ذونطنين \* أأأ-مسجد قياء 3. "مردول كاشر" إنشان كي تس شراكو كها جاتا با المستحد أأب تيكسال المراكب الموان جودرو 4- يدهم إلك وراسة لياتيات، دومرا معرع بتايي: و كوتى قابل وأيَّو بَهُم شَالِنَ كَيْ وبية بين بسيد أسب أبيد 5 - سول سير ريث برمسلم ليك كالمجتنة المبلي مرتبه كن خاتون في ابرإيا؟ أ-شائسته اكرام الله أأ- زعنا ليافت على أأأ و فاطمه صغرى 6. برطانوي بوليس كوكيا بهميته بين؟ i-رائل يوليس ألم إليس آف برطائي الله يولي إلى والأسكن كالقب سيد؟ أر حضرت حسين ألم المنظرة عياس الله حضرت على 8 \_ كس شخصيت كونا للم عظم كالله بس كا منشو بوات كما كرت بنيا الدافاتام أزاد السيالة الانتام

المبالية الم



وہ قدموں کے نشانات کے ساتھ ساتھ چلتے کافی اور نکل گئے۔ آخر پُراسرار نشان ایک گدلے جو پڑ کے کنارے پہنچ کر خاتب ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ شکتے راہ گئے۔

وائیں جاتے ہوئے عامر کہنے رگا ' فدا جانے وہ گات کو کس ارادے ہے آیا تھا؟' ' ' دوبارہ جنگل میں آگ لگانا جاہتا ہوگا، گر بارش کی وجہ ہے ناکام ہو گیا۔' عمار نے کہا۔ انہوں نے شکلے کے صدر دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے کے عین وسط میں کوئی چیز بڑی دکھائی دی۔ یہ پھر میں لیٹا ہوا ایک کاغذ تھا۔ اس میں لکھا تھا: '' زیدی بھائیوا اب بھی مان جاؤ۔ نیدآ خری تنجیمہ ہے۔'

بیر رقعہ بھی عامر نے جیب میں رکھ لیا۔ عمار کہنے لگا '' جنب ہم ۔ جنگل کی طرف گئے تھے تو بیر رقعہ اس جگہ موجود نہ تھا۔''

واقعات سنائے۔استے ہیں امجد کا ورست او گوہی آگیا۔ وہ کل سے
اسنے اسکول کے ڈرام کی ربیبرسل کے سلسلے ہیں کسی کائی فیلو کے
ہوٹل
ہاں گیا ہوا تھا۔ کھانے کا وقت ہوا تو امجد آئین قریب کے ایک ہوٹی
میں لے گیا اور جاروں نے کھانا کھایا۔ ای دوران با تیں ہوتی
ربیں۔ عامر نے امجد سے ند خانے کے خنیہ جھے اور اس کے اندر
تابوت کے متعلق یو جھا تو امجد نے لاعلی اور جیرت کا اظہار کیا۔

'' گئتے تو یہی ہیں۔اب کیا معلوم۔'' ٹوگو نے جواب دیا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گھر واپس آئے تو ٹوگو نے ایکا یک کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گھر واپس آئے تو ٹوگو نے ایکا یک کھے یا وکر کے کہا:'' کیا تمہیں جادو پر یقین ہے، عامر؟''

"کیا مطلب؟" "يبال سے چندميل کے فاصلے پر ایک سبز ا پہاڑی ہے۔ وہاں ایک غاریس ایک جوگی رہتا ہے۔ وہ غیب کی باتیں ہتاتا ہے۔ وہ غیب کی باتیں ہتاتا ہے۔ چاہوتو آگ کے بارے میں اس سے پوچھ لو۔"

11) Commence of the state of th

Szerion Green



ا تنا كبه كروه أشير كنرًا زوا اور امجد ، بولا: "الجيما، ميں نيلنا ہوں .. مجھے سه بہر كو نيمر ريبرس كے ليے جانا ہے ."

اس کے ساتھ بی عامر اور شمار بھی اُسٹھ کھڑے ہوئے۔ عامر اولا: ' و شمیک ہے ہوئے کام کی اولا: ' و شمیک ہے ، جو گئ سے بھی مل لیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکھے۔''

کار میں بیٹھتے ہی شار نے عامر کے کندھے پر جنگ کر کہا: "میرًا خیال ہے اُو کو عہ فانے کے متعلق جانتا ہے۔"

" خرر منوں مجھے بیار کا کہتے ما اوس سا کیوں لگتا ہے، حالاں کہ جاری اس سے بیان ماا قات ہے۔ "عامر نے خیال ظاہر کیا۔

وہ دونوں ای وقت سبر بہاڑی کی طرف روانہ ہوتے، اور کوئی آدھ کھنے احد بہاڑی کے دائن میں بہنج گئے۔ انہوں نے کار کو رختوں کے جینڈ میں پارک کیا اور خار کی تلاش میں بہاڑی پر چڑھنے افرائ بی بہاڑی پر چڑھنے کئے۔ ممار نے ایک ورخت پر چڑھ کر آ کھنا آورائ مار کی تاراش میں بہاڑی پر چڑھنے کھاڑ گئے۔ ممار نے ایک ورخت پر چڑھ کر آ کھنا آورائ ہوئے۔ راستہ گھنے جھاڑ گھنی بینا ہوا اظر آیا۔ دونوں ای طرف روانہ ہوئے۔ راستہ گھنے جھاڑ جھاڑ اور سے بڑا پڑا تھا۔ وہ خاروار جھاڑ ہوں میں ایجھے، کرتے پڑتے، جہاڑی بہاڑی پر چڑھ رہے ستے کہ رکھا کی اور سے گڑگڑ اہٹ کی آ واز آئی۔ بہاڑی پر چڑھ رہے بڑا گئا ہوا ہیں اور آئی۔ ایک بہت بڑا چڑان کا مکڑا اور سے گڑھکٹا ہوا ہے آ رہا تھا۔ وہ ہڑئی

پھرتی ہے ایک طرف ہٹ گئے اور پھر ان کے درمیان نے گزر کڑ نیجے زمین پر جا گرا۔

"میرا خیل ہے یہ پھر ہم پر آی جوگ نے پھیٹا ہے۔" عمار نے کہا۔

آخرکار وہ چنان کے اوپر پہنے ہی گئے۔ جوگی ان کی طرف پیشت کیے بیٹا ہیا۔ آ بہت یا کر بھی متوجہ نہ ہوا اور جب انٹر کے اس کے سامنے گئے تو اور جب انٹر کے اس کے سامنے گئے تو وہ خضب ناک اظرون سے ان کی طرف دکیو کر چلایا: ''کون ہو ہم؟ کیوں آئے ہو؟ جاؤ! واپس جاؤ!'' اور کیوں آئے ہو؟ جاؤ! واپس جاؤ!'' اور کیوں آئے کر غار میں چا گیا۔ انٹر کے بھی اس کے جیجے جیسے غار میں چلے اس کے جیسے غار میں چلے اس کے جیسے غار میں چلے میں کئے۔

البابه ہم آپ سے کھے اوجھنا ایتے میں۔"عامرتے اوب سے کبا۔

نا ہوا نے آ رہا تھا۔ وہ برای راح یس فجراس نے عامر کورایک تھے بر نے گرانے کی کوشش کی

و کیمو! جنگل کی آگ کا نظارہ!''

"میں تم دُنیا وااوں سے بحاگ کر بہاں آجھیا بول اور تم مجھے

"ہم جنگل کی آگ کے متعلق جاننا جاہتے ہیں۔"عمار نے کہا۔

"اچھا، تو آؤ میرے ساتھے۔" بید کہد کر وہ غار سے نکا اور ایک

طرف کو چل پڑا۔ ایک جگہ بہاڑوں کے درمیان چیبی ہوئی گہری

کھائی تھی۔ اس کے کنارے برگھنی جمازیاں تھیں۔ ان جھاڑیوں

ے نے کر جوں ہی عمار آگے بردھا، اس کا باؤں ریث گیا۔ اگر

عامرنے جمیٹ کراس کی جیکٹ نہ پکڑلی ہوتی تو وہ کئی فٹ گہرے

كفريس جا كرتا۔ جو كى انہيں لے كر الك بہاڑى ير كھڑا ہو كيا اور.

و حلان پر سیلے ہوئے جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا ''میہ

اس کے اتثارے یر افکوں نے جلی موئی جماز ہوں اور جھلے

ہوئے ورختوں کی طرف دیکھا۔"بیتو شاید بجلی گرنے ہے آگ لگی

ہوگی۔ہم اس کے متعلق نبیس ، اس آگ کے بارے میں جانا جائے

" بيد بين واپس چل كر بناؤك گار" بيد كهد كر جوگي واپس مزار

میں جوسید صاحب کے بنگلے کے بیجیے والے جنگل میں لکی تھی۔'

يبال بھي چين ہے رہے نہيں ديتے۔ کيا او چھتے ہو؟ لوچھو!"

2015% F 1

िरवरीका

جو دو چٹانوں کے درمیان پل کا کام دیتا نظامگر دہ مجمزانہ طور پر نے گا۔ گیا۔ غاریس پہنچ کر وہ زیبن پر بیٹھ گیا اور جھڑ بیری کے بیر جبانے لگا، جیسے اے کسی کے وہاں موجود ہونے کا احساس ہی نہ ہو۔

"اب بناؤ، بابا! تم نے کہا تھا، واپس چل کریتاؤں گا۔" عمار نے اسے تفاطب کیا۔

''ہاں ..... وہ آگ؟ وہ میں نے لگائی تھی!'' وہ بڑی سادگی سے بولا ۔لڑ کے جیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔

''تم نے؟ مگرتم تو اس پہاڑی ہے اُتر کر کبھی آبادی کی طرف نہیں جاتے۔'' عامر نے کہا۔

"میں نے کب کہا کہ میں وہاں گیا تھا۔" اس نے بدستور ہیر چہاتے ہوئے کہا۔" میرے ساتھی نے میرے تھم سے الگائی توسمجھو پیاتے ہوئے کہا۔" میرے ساتھی نے میرے تھم سے الگائی توسمجھو میں نے ہی لگائی۔" وہ ہنس کر بولا۔

" تمہارا ساتھی کون ہے؟" عمار نے پوچھا۔

"زومی -" اس نے عماری سے ان کی طرف ترجیمی نظروں سے دیکھ کر کہا۔

''احیماء زومی ۔ اس کا نام کیا ہے؟'' عامر نے پوچھا۔ ''بیاتو تم اس سے پوچھنا۔ اگر ہمت ہے تو۔' جوگی نے پھر اس کہتے میں کہا۔ لڑکوں کو غصہ تو بہت آیا گر صبط کر گئے۔ ''ہمیں وہ ملے گا کہاں؟'' عامر نے پوچھا۔

''وہاں ''' اس نے غار کے منہ کی طُرف اشارہ کیا۔ آیک الحداثر کوں کو بوں لگا جیسے کوئی سانیہ سا گھنے ورختوں میں بظر آیا مُرغور سے دیکھا تو وہ دھو کیں کے مرغولے تھے جو بہت ڈور امجد کے بنگلے کے قریب جنگل سے اُٹھ رہا تھا۔

" بہمیں فورا وہاں بہنجنا جاہے۔" عامر نے کہا، اور دونوں جھلانگیں ۔ مارتے ہوئے بہاڑ پر سے اُنز کراٹی کار کی طرف دوڑ پڑے۔

ارسے ہور ہے ہور پر سے اس میں اگر ہر گید کو فون کرتا جاہے۔'' عمار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ عامر نے ڈرائیونگ سیٹ سنجالی، اور اگلے ہی لیے گاڑی ہوا کے دوش پر اُڑی جا رہی تھی۔ وہ بیس منٹ کے اندر موقعے پر بہنچ گئے مگر بولیس نے سڑک پر رکاوٹیس منٹ کے اندر موقعے پر بہنچ گئے مگر بولیس نے سڑک پر رکاوٹیس کواس علاقے کی طرف جانے کی اجازت نہتی مگر جب زیدی بھائیوں نے اپنا تعارف کرایا تو بولیس نے انہیں آگے جانے کی اجازت و کے دی۔

وہ بنگلے کے چاروں طرف چکر لگاتے ہوئے جنگل کی طرف والے باغیج بیس گئے۔ آگ کافی پھیل چکی تھی، گر ابھی بنگلے سے

خاسی وُور تھی۔ شعلے نیک لیک کرآ ان سے باتیں کر رہے ہے۔ ایک تناور ورخت کا تنا دیور اوحر جل رہا تھا۔ چند ہی لحول میں وہ ساتھ والے چیوٹے ورختوں پر گرا اور وہ بھی آگ کی لیپ میں آگئے۔ والے چیوٹے ورختوں پر گرا اور وہ بھی آگ کی لیپ میں آگئے۔ "فدا کی پناہ! میں نے الیا بھیا تک منظر آج تک نہیں

و یکھا۔'' عمار پریشان ہو کر کہنے لگا۔

اتے میں فائر بریکیڈ کے پاپنج انجن آ کیے تھے اور وہ آگ بھتانے میں مصروف تھے۔ ٹرکوں پر برای برای مشینیں رکھی ہوئی تھیں جو آگ بجھانے والی گیس بھینک رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ بل ڈوزر جلی ہوئی جھاڑیوں کو صاف کرتے جا رہے تھے۔ بنگل کے اندارونی حصے میں جہاں حالت زیادہ خطرناک تھی ، بیلی کا پٹر ہے آگ بھتانے والی کیمیائی اشیا جیٹری جا رہی تھیں۔ عامر اور شار نے شکے بھتانے والی کیمیائی اشیا جیٹری جا رہی تھیں۔ عامر اور شار نے شکے کے ساتھ گھاس اور جھاڑیاں صاف کرنے ساتھ کی عرکر دوسر لوگوں کے ساتھ گھاس اور جھاڑیاں صاف کرنے ساتھ کے ساتھ گھاس اور جھاڑیاں صاف کرنے ساتھ اس کی عرکا ایک لڑکا بھی کام میں مصروف تھا۔ عامر کے ساتھ اس کی عرکا ایک لڑکا بھی کام میں مصروف تھا۔ عامر نے غور سے اس کی عرکا ایک لڑکا بھی کام میں مصروف تھا۔ عامر نے غور سے اس کی عرکا ایک لڑکا بھی زک گیا۔ وہ امجد کا دوست ٹوگو تھا۔

" پولیس کا میلی فون آیا تو امجد گھر پر نہیں تھا۔ میں اس کے لیے بیغام میبور گرخود چلا آیا۔ " ٹوگو نے عامر کو بتایا۔ عامر نے اس کے کی مستعدی کی تعریف کی ۔ اسٹے میں امجد بھی پہنچ گیا اور ان کے ساتھ کام میں شامل ہو گیا۔ آخر سب کی انتقاب محنت اور جاں فشانی سے نتیج میں آگ بجھ گئا۔

عامر نے فائر بر گیڈ کے انجارج سے پوچھا: "آپ کے خیال میں اس کی کیا دجہ ہوسکتی ہے؟"

'' یہ سی نے دانستہ لگائی ہے۔ ہم نے نزدیک کی جماڑیوں میں ماچس کی کئی تیلیاں پڑی ویکھی ہیں۔ پہلے اس شخص نے مکان کے قریب کی جماڑیوں میں آگ لگائی جاہی مگر جب سبز شاخوں نے آگ نہ لگائی جاہی مگر جب سبز شاخوں نے آگ نہ کہ نہ بکڑی تو وہ جنگل کے درمیانی جھے میں کسی خشک جماڑی کو جلانے میں کام یاب ہو گیا۔' افسر نے بیان کیا۔

"ایسے خص کو سخت ترین سراملی جائے۔" عمار نے جوش ہے کہا۔
" بکڑا جائے تو ضرور سزاوی جائے گا۔" افسر نے عمار کو جواب دیا۔
سٹ لوگ جلے گئے تو امجد اپنے تمنوں دوستوں کو گھر کے اندر
کیا اور کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگا۔ سخت محتت کے بعد ان
کی بھوک چمک اُنٹی تھی۔ جو بچھ بھی موجود تھا، خوب سیر جو کر کھایا
پیا۔ کھانے کے دوران تہ خانے اور تابوت کا ذکر آگیا۔ فارغ ہو کر واروں نے موم بتیاں جلا کیں اور تہ خانے بیں اُتر گئے۔

13 -201525

''جب ہم گئے ہیں تو بیبال فیوز کا ڈبا پڑا تھا۔ اب مبیں ہے۔' اوکر

° کوئی اُٹھا کر نے گیا ہو گا تاکہ ہم اندجیرے میں تھوکریں کھائیں۔' عمار نے کہا۔

جاروں لڑکے ایک قطار میں آگے برہ رہے تھے۔ اس مرتبدموم بتمان دو کی بجائے جارتھیں۔اس کیے روشی زیارہ تھی۔ ٹوگو سب سے چھے تھا۔ عامر نے آگے بڑھ کر خفیہ وروازے کے کنٹرول بٹن وبائے تو ایک بلاک اندر کی طرف کھسک گیا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ روشیٰ میں تابوت مجنی ملے سے زیادہ واضح نظر آیا اور حیت ہے لئکتے ہوئے مکڑی کے حالے کیمی۔

"كتنى بسيائك جكم تجويز كى بيكسى في ابنا تابوت ركمنے كے ليے" تو کونے اسے بالوں یرے جانے جماڑتے ہوئے بیزاری سے کہا۔

" لیکن زومی کے لیے الی ہی جگہ موزوں ہے۔ ' عمار بولا۔ عامر ہاتھ میں موم بتی لیے سامنے کی ویوار کی طرف ہڑھا جہاں ا يك قطار ميں تيجي قبرين تحيين، جو پيلے نظر نبيس آئي تھيں۔ وہ ان كوغور ہے دیکھ رہے تھے کہ اچا تک دروازے کے زورے بند ہونے کی آواز پر چونک أشمے۔ پیچھے مؤکر دیکھا تو خفیہ دروازہ آدھا سرک گیا تھا، مگر بندنہ ہوسکا تھا کیوں کہ آتے ہوئے عامر نے قریب پڑا ہوا ایک پھر بیرے سرکا کر انکا دیا تھا۔ تینوں تیز تیز قدم اُٹھاتے دروازے پر بہنچ تو اس کے دوسری طرف ٹوگو بو کھلایا ہوا سا کھڑا تھا۔

" متم في بن وبايا تها؟" عامر في كوك س يوجها-" میں نے راستہ دیکھنے کے لیے شع اویر اُٹھائی تو میرا ہاتھ شاید بٹن سے جھو گیا۔ میرا ول گھبرا رہا تھا۔ میں آباہر جانا جاہتا تھا۔'' نوحونے شرمندگی ہے سر جھکا لیا۔

" ٹوخو ایسا لڑکا نہیں کہ ہمیں جان بوجھ کز ہراساں کرتا۔ کیا تمبارا خیال ہے کہ امجد کی بات بوری ہونے سے میلے ہی عمار بول اُسلام السيار اليي كوئى بات مبيل المحمر شبراس كے دل ميں

پیدا ہو چکا تھا۔ یمی حال عامر کا تھا مگر اس نے بھی اینے رویے ے کچھ ظاہر ہونے نہ ویا۔

زوسی کے متعلق باتیں کرتے وہ باہر کے نتہ خانے میں بہنچ عامر سنے خفیہ دروازہ بند کیا اور کہا: "میدزوسی کی ہرردز کی آمدورفت كاراسته بـ

"سنا ہے سرکس میں بھی ایک زومی ہے۔ کوئی آرکن نام کا جسیانوی زومی کا رول اوا کرتا ہے اور اس جھوٹے سے سائڈ شوکو لوگ بہت پیند کرتے ہیں۔ 'امجدنے بتایا۔

"تم نے دیکھا ہے؟" عمار نے پوچھا۔

وونہیں اکلاس کے لڑکے بتا رہے تھے۔ پروگرام بناؤ تو سب مل کرسرکس دیجھنے چلیں۔''امجد نے کہا۔

" كبيل اليا تونبيل كه مير آركن بى فرصت كے وفت سرك سے نکل آتا ہواورلوگوں کو دہشت زدہ کرتا ہو؟'' عمار نے پوچھا۔

ومنبیں، اس وفت سرکس بیبال نہیں تھا جب سے زومی کو دیکھا جارہا ہے۔"عامرنے بھائی کے خیال کی تردید کی۔"مکن ہے اس کا كوئى سأتمى ہو۔" عمار بولا۔"معلوم ہو جائے گا۔" عامر كہنے لگا۔ وجمهي سركس والي كيس من وبال جانا تو سے نا "انجد نے كبا-(اتى آئنده)

Station.



کہتے ہیں کہ کئی زمانے میں بانشان کی شکر نای وادی میں ایک نہارت ہی ایک نہارت ہی ایک مند ترکیفان (بیوسی) رہتا تھا جو کندہ کاری سیق کاری اور دیگر جو ایکاری کے فن میں انتہائی انہارت رکھتا تھا۔ اس کے ایک جو فرا اور کوئی اولاد شدھی ۔ وہ عموماً چندن تھا۔ اس کے ایک جیئے کے سوا اور کوئی اولاد شدھی ۔ وہ عموماً انتہاں تک سلسلے میں گھر سے باہر زہتا تھا اور اس سکتا گھر کی و کھی جوال اور جیئے کی پرورش اس کی جبوی کیا کرتی تھی۔ چندن کا جیئا جوان جو گیا تو اس کی ماں مرگئی۔ اب چندن سے کیے گھر سے باہر جوان جو گیا تو اس کی ماں مرگئی۔ اب چندن سے کیے گھر سے باہر کا میٹا کو سیم کے لیے گھر سے باہر کیا مشکل ہو گیا۔

نیوی کے مرنے کے اِعدگیر کی دکیر بھال کرنے والا کوئی نہ منا صرف بیٹا تھا جو کام کرنے کا عادی نہ مخا۔ اوھر لداخ کے داجہ کی طرف سے پیغام پر پیغام آرہا تھا کہ اس کے مل کی تعمیر کے لیے چندن جلد از جلد پہنچ جائے۔ چنانچہ چندن نے لداخ روائگی سے پہلے بیٹے کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیاریاں کمل کرنے کے ابعد ایک لڑی سے اس کی شادی کر دی۔ بچھ روز گزرنے کے بعد بعد ایک کرنے ہو ہے۔ بعد بھو سے کہا:

روسی میں اور تمبارا میاں لداخ کے سفر پر جا رہے ہیں، تم اور تمبارا میاں لداخ کے سفر پر جا رہے ہیں، تم اور تمبارا کی تیاری کر او۔ ' بہبونے ایک تھیلے میں ترکھان کی تیاری کر او۔ ' بہبونے ایک تھیلے میں ترکھان کی تاریخ آزار اور دوسرے تھیلے میں چند روٹیاں ڈال کر سامان باندھ

دیا۔ نتی سورے بات بیٹا ہر یہ رہانہ ہوگئے۔سامان پیجہ پر أنهائ حلته حلته وه دونون ببهارًا كم قريب تنفي كنه اس حكمه ببارُ کی چوٹی پر تھنٹینے کے لیے او چکہ الگائے پڑتے تھے۔اس میں نو موڑ عَلَيْهِ .. بِهِالا موزعبور كيا أو چندن في من سي كبا: فورز وعبور كرني كالبندوبست كرور" بين في تخليم سنة دو رو فيال فكاليس اور دونول نے ایک ایک روئی کھا لی۔ دومرے موز پر مینجے تو باب نے مجر وني الفاظ و برائے۔ بیٹے نے کہا: '' دو ہی روٹیاں سخیلی میں سخیل جو ، ہم نے کھا لی ہیں۔ اب ہمارے یاس کچوشیں ہے۔ ' یاپ نے كهانية التنف المياسفر بح ليه صرف دوروثيان تحسلي بين والي تتمين ... بير ب وقوف الركي ميري برونهين بن سكتي - چلو واپس طلتے بيں " والیس گھر تینجنے پر چندن نے بہو کو طاباق دلوائی اور تسی اور اڑی کو ا بنی بہو بنا لیا۔ اس بہو کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ بیش آیا۔ اس طرخ جندن نے دس لڑ كيوں كو بہو بنايا اور كے بعد ديكرے سب كو طَلاَقَ دِاواتاً گیا۔ اب چندن نے فیصلہ کیا کہ جب تک ایک عشل مند . بهو كالبندوبست نبيس موتا، ال وقت تك لداخ كالم سفر ملتوى ركها جائے۔ چندان اب عقل مند بہو کی تلاش میں خود نکل کھڑا ہوا۔ دن تجر چلنے کے اجد وہ کسی گاؤں کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا ك تين لركيال أول ويصن ربي معيل \_ چندان في لركيول ع يو جها

كديس دُور جُله سے يہال تك يبيل چل كرآيا ہوں تو بناؤ كه ميں نے اُدھر سے ادھر تک کتنے قدم اُٹھائے ہوں گے۔ بیان کر الركيوں كوسخت غسه آيا اور كہا: "مهم تمهارے قدم تھوڑ نے گنتے رہے ہیں۔ تمہارا دماغ ہراب ہو گیا ہے۔ بے ہودہ سوال پوچھٹا ہے۔'' لیکن تیسری لڑکی نے چندن سے کہا: "مم اُدھر سے یہاں تک ہم پر نظری جما کرآئے ہو۔ اب تم بناؤ کہ تمہارے یہاں تینینے تک ہم نے کتنی بار اُون پر ضربیں لگائی ہیں۔' چندن لڑکی کی بات س کڑاس کی دانائی ہے بہت متاثر ہوا ادر اس کے گھر جا کر اس کا رشتہ ما تگ لیا اور اسیخ لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کر دگ۔

شادی کے چند روز بعد چندن نے پھر لداخ جانے کا اراد برا اور بہوکو سامان سفر تیار کرنے کا کہا۔ رات کو بہو گئے اسے شوہر ہے يؤجها كمة مم أين ساري بيولول كوس وجه سے ظلاق ديتے رہے مو الرك نے اسے سارا قصد سنا دیا۔ بدسارا قصہ سننے کے بعد بوي نے كَها: "جب تمهارا باب تم سے كے كه بينا! ير مقائى جرا من كا بندوبيات كرونوتم اس أيك دومور يرروني ادرخوباني كاخت وغيره كلا دينا-پھر جب وہ تم سے دوبارہ ایسے ہی کے تو تم شور محاتے ہوئے بہاڑگی چوٹی کی طرف دوڑنا کہ چیتا آ گیا ہے۔ باپ بھی بین کر چڑھائی عبور كرے كا اور آئندہ چر طلاق كى نوبت مبين آئے كى ، ووہرى فيح باب بیٹا پھرسفر پر ردانہ ہو گئے۔ بیٹے نے مملے موڑ پر بات کو ردی کھلائی اور دوسرے موڑ برخوبانی کا خشہ کھانے کو ڈیا۔ تیسرے موڑ پر تنظیم ای باب کے کھھ کہنے کے پہلے بیٹے نے شور عیا کر اوپری طرف بھا گنا شردع كر ويا-كل نو مور سے، دو كرر بيكے سے باپ نے وہ شورس کر دوموڑ دور کر طے کر النے۔ پھر بیٹھے مو کر دیکھا تو كوكى جيتا نظرنه آيا- بينا برابر دور بي عاربا تعا-

باب نے اے روکا اور وایس چل بڑا۔ اے بہو کی شیطانی کا يّا چل كيا تھا۔ لهذا كمر يخينے بى اے طلاق ولواكر فارغ كر ديا اور يجي دن بعد دوباره ايك عقل مند بهونك تلاش مين سفرير نكلا- راست میں ایک مخف ملا جو ای رائے کر سفر کر رہا تھا۔ چندن اس کے ساتھ علنے لگا۔ وہ محفل جوتے چین کر چل رہا تھا اور چندن جوتے ا أتاركر باته يس ليے نظ يادن جا رہا تھا۔ تھوڑى دُور جانے ك بعد وہ ایک ندی پر بھنے گئے۔ اب ندی کوعبور کرنا تھا۔ چندن نے جوتے مین کے لیکن اس کے ساتھی نے اسینے جوتے اُتار دیے ادر

اس آدمی نے اینے جوتے پھر بہن کیے۔ اس شخص نے سوجا کہ چندن پاکل ہے۔اتنے میں دو پہرے کھانے کا دفت ہو گیا۔ چندن کے پاس دو روٹیال تھیں۔ دونون نے بیٹھ کر ایک ایک روٹی کھالی اور پھر چلنے لگے۔ رابتہ بھر چندین سے کہتے ہوئے چاتا رہا: "ایک رونی میں نے خود کھا کی اور دوسری رونی یانی میں کھینک دی۔' اس متحق کو میں کر سخت غصر آیا کہ میں نے ایک روٹی ہی تو کھائی تھی اور وہ بار بار ای کو دہرا رہا ہے مگر وہ چندن کو کچھ کے بغیر جاتا رہا۔ الك كاول مين ميني تو ايك جنازه جارنا تفاية جندن في اس آوي. نے بوچھا '' بھنی میالات برانی ہے کہنی؟'' ساتھی کو بخت عصد آیا اور رہم ہوکر کہا وو آج کوئی مرا ہو گا جے یہ دفنانے جارہے ہیں۔ زنیا میں کوئی برانی لاش مجھی ہوتی ہے؟ " ساتھی کو یقین ہو چکا تھا کہ چندان باکل ہے کیوں کہ التی سید تنی باتیں کرتا ہے۔

یکھے دُور ایک مکان کے پاس سے گزرے تو مکان کی چنی ر بے وجوال نکل رہا تھا۔ چندن نے بوجھاً: "نید دُھوال مُصندا ہے یا ا رمائقی نے جل کر کہا: "وُسوال گرم بی ہوتا ہے۔" دونوں کیلتے رہے۔ ایک جگدایک آدی کا شت میں مصروف تھا۔ چندن نے یوچھا ''یہ آدی کھا کر کاشت کر رہا ہے یا کھانے کے لیے کاشت كر ربا ہے؟" سائقى نے مجوراً جواب ديا: "فصل كھانے كے ليے ای کاشت کی جاتی ہے۔ " اتنے میں ساتھی کا گھر قریب آ گیا۔ رات ہور ہی تھی۔ چندن نے کہا: "میں سامنے والے عبادت خانے میں رات گزاروں گا۔تم گھر جاؤ کیکن گھر میں داخل ہونے نے سلے تین بار کھانس لینا۔ ' آدی نے جان چھڑانے کے لیے کھانا شردع کیا۔ انفاقا اس کی بیٹی صحن میں نہا رہی تھی۔ آواز س کر اس نے فورا کیڑے پہن لیے۔اتے میں باب اندر داخل ہو گیا۔ بٹی نے باب کو افسردہ یا کر پوچھا: "راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں مولی؟" باپ نے سارا حال کہرسنایا۔ بیٹی بولی: "وہ مخص (چندن) یا گل نبیں بلکہ نہایت عقل مندے۔اس کی ساری باتیں حکمت ہے مجری موئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس نے پانی میں جوتے پہن لے۔ خطکی پر نظے یاؤں چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ رائے کی ہر چیز نظر آتی ہے لیکن یانی میں چونکہ راستہ صاف نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے کوئی چیز چھ جائے، آبی مکوڑوں کے کائے اور پھل کر گرنے کا خدشہ بھی رہتا ہے، اس لیے اس نے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKUSTAN

یانی میں جوتے ہیں لیے۔ دوسری بات وہ بار بار کہتا رہا: "میں نے ایک روئی کھا لی اور دوسری یانی میں تجینک دی۔' اس سے مراد میتمی کہ جو رونی اس نے کھائی وہ صرف پیٹ مجرنے کے کام آئی، گویا وہ بے کارتھی جب کہ جورونی آپ نے کھائی وہ اس کے لیے اجر کا باعث بن گن۔' یہ س کر باپ حیران رہ گیا۔ بھر بنی نے کہا: ''پرانی لاش کا جو ذکر اس نے کیا اس سے مراد غریب و اوار محض ہے۔ وہ مبینوں فاقے کرے کوئی نبیس بوچھتا۔ اس کے غریب آدی جلتی کچرتی لاش ہی ہوتا ہے۔ مرنے کے وقت بس وفانے کی رہم بی ممل میں آتی ہے حالانکہ وہ ایک برانی لاش ہوتی نے جب کے نی لاش سے مراد امیر آ دی ہے۔ اسے کا ننا بھی جھے تو اؤل نكالنے كے ليے دوڑ بڑتے ہيں۔ جب دہ مرتا ہے تونى لاش بن جاتا ہے۔' باپ نے کہا: ''تم خوافواہ اس کی باتوں کی تاویل ا کرتی ہو۔ اچھا بناؤ مختلاے اور کرم زجو تیں سے کیا مراد ہے۔'' مِن نے کہا کہ امیر محرانوں کے چولبوں سے جو دُھواں نکاتا ہے وہ گرم و حوال ہوتا ہے کیوں کہ اس برقتم قسم کے کھانے یک رہے بوتے ہیں جب کہ جو وُصوال غریب کھرانوں کے چولبول سے نکایا ہے، وہ شندا ہوتا ہے، کیون کہ چو لیے میں صرف تاہے کے لیے لکڑی جل رہی :وتی ہے اور ان پر بکتا کھینہیں۔''

بین کر باب بھی اس سے متاثر ہونے لگا۔ پھر بٹی نے اکلی بات کی وضاحت کی: '' میجمد اوگ گھا کر کاشت کرتے ہیں۔ اس ے مراو بیا ہے کہ کچھ اوگ کفایت شعاری سے کام لینے کے بجائے سب کھی کھا بی کر ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد قرض ما تک کر گزار و کرتے ہیں اور کاشت کے موسم میں قرض چکانے تے لیے کاشت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس قرض کے چکر میں بمیشه مینے رہنے میں اور بمیشہ کھا کر کاشت کرتے ہیں۔" أب باب کو یقین :و ممیا که وه نهایت عقل مند آ دمی ہے کیکن اب اسے تین بار کھائس کر گھر ہیں داخل ہونے کی مدایت سمجے نہیں آئی۔

اس نے میں سے اس بات کا مطلب موجیعا تو میں نے کہا: " بیں صحن میں اس خیال ہے نبا رہی تھی کہ آپ ابھی نبیں آپیں۔ مے۔ اگر آب ند کھانتے توریونی بے پروگ کے عالم میں داخل ہو جاتے۔'' اب اسے چندن سے اتن عقیدت ہو گئی کہ اس نے

لین چندن نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس عبادت خانے میں رات گزار کر صبح کو کسی عقل مند بہو کی تلاش میں نکلے گا۔ اب وہ آ دی اینے گھر گیا اور بیٹی ہے کہا کہ وہ گھر تو نہیں آتا اس لیے اس کے کے لیے کھانا بنا او کیوں کہ سنج ود کسی عقل مند بہو کی الماش میں نکل جائے گا۔ بیٹی نے سوجا کہ جھے ایسے عقل مند آدی کی بہو بنا جاہے۔ بھر اس نے کھاٹا تیار کیا۔ دو روٹیاں وستر خوان میں لیب لیں۔ کٹورے میں ترکاری کا سوربدڈالا اور گوشت کی تین بوٹیاں بھی ڈال ویں، ساتھ ای باب نے کہا کہ اس آدی سے کہنا، آج تارول کی تین، جاند کی دو اور موسم ابرآاود ہے۔ باب کتانا تو لے آگیا لیکن رائے میں کھانے میں ے ایک رونی اور دو اوشیاب خود کھاالیں اور آدھا شورب بی لیا۔ مائل کے بعد کھانا لے گیا اور بنی کی بات چندن کے سامنے دہرا وی۔ چندن نے کھانا کھایا اور برش دے کر کہا کہ بٹی سے کہنا کہ آن تارون کی بھی کم تاریخ اور جاند کی بھی کم تاریخ ہے اور موسم سانب ہے۔ اس آ دی نے گھر آ کر چندن کی باتیں بٹی کو سنائنس تو وجسجه کئی که باب نے ایک روئی، دو بوٹیاں اور آ دھا شورب ہرب کر لیا ہے۔ اس نے باب سے اوجیا تو باب نے تعدیق کر دی۔ چندن اس آبن کی کی بات ہے اتنا متاثر ہوا کہ مسج سورے خود اس کے مجمز عمیا اور بینے کے لیے رشتہ ما تک لیا۔ رشتہ منظور جوا اور بھی دنوں میں وجوم دھام سے شادی ہو گئے۔ اب چندن بے لدان جانے کا ارادی کیا اور ایک دن بہو سے كما كمكل بيل اور تمبال الشوم الدائ رواحد مور ب میں۔ ہارے سنر کے لیے سالان تیار کر دونہ جنبو نے خانوں والا تھیلا بنایا اور ہر خانے کو خو بانی کے ختیہ اور بادام سے بھر دیا۔ ایک اور تھیلی میں موشت کے میلے جوے کار کے وال دیے۔ ووسرے تحیلے میں برھئی کے اوزار فالے اوران طرح سامان تیار کر دیا۔ اس کے بعد شوہر کو بلاکر تسجمال کے جب وہ جزھائی پر يبنيس اور باب كي كه چراهائي چراهي كا بندو بست كروتو برموز الرجمانية كي المحاركة المحريد عراف المحرية المحرية سید ما اس کے یاس جاکر الے اپنے کو آپ کی والوت دی ۔ جان حم ہو بات کی۔ جنب باب جر عالی کے آخری مرحلے ا

Nacion

میں آرام کرنے بیٹے جائے تو تم بانسری بجانا۔ یہ کبد کر اس نے منوم کے سامان میں ایک بانسری بھی رکھ دی۔ جب روسری جبح وہ دونوں مواند ہونے آتہ جندن نے بنے نے ایسا بی کیا۔ دونوں نے بنے بنے ایسا بی کیا۔ دونوں نے بنتہ بادام اور گوشت کھائے ہوئے از ہے کو میور کیا۔

ور ہے کی چوٹی پرجب وہ آرام کرنے کے لیے ہیجھے لا بیتا اس اندازے بانسری بجانے لگا کہ چندان کی ساری مجتلس اور بریشانیاں تحتم ہو گئیں۔ بانسری کی آواز س کر لداخ کے واجہ کے سیاتی استقبال کے لیے پہنچ کے لداخ کے دائد نے مجی ال کا نیرمندم كيا۔ اب كل سانے كى تيارياں شروع بوكسي ۔ بارشاد في بندن ااور اس کے بیٹے کی خدمت کے لیے ایک خدمت نظار بھی رکھ ریاب چند سالوں میں محل کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا۔ ایسا عالی شان مختل ارد محرو کے علاقیہ میں کسی کو نصیب منتر مختا اللے ان میں سائن اُراث میں اختیار کرتا تھا اور این جگد سورت کے ساتھ ساتھ تھومتا ہی تھا۔ اس كي كنده كاريال بهي عبوب روز كارتفيس - جب بارتباء عل ويعين بنجا تو دلك ره كيار وه اتنا خوش مواكراس في ورباريت الالان كروال كهكوني درباري ميه بتائي كمذ چندان كوكتني والت اين حاستياساب كيا تها، برخص ايك ف برد كرايك تجويز ديد لكارس في كما كرفزان كا دروازه كحول كركها جان كراين مرضى سے جانا جا جو أشما كرلے جاؤركسى في كباكه دونوں كے ازن كران كران كرا جواہرات دیسے جا کیں۔ الغرض اسی طرح ہرایک نے اس تجویز بیش ك\_ جب سب خاموش مو كئة تو ايك وزير وست بسته أثنا اوراوب ے بولا: " حضور جو بھی انعام عنایت فرمائیں، بن آیک بات مرفظر ركيس - ان دولول كوروانه كرف سے يملے ان كے باتحد كات اسيد جا كيس تأكد مدانيا عالى شان خل كسى اور راجه يا حكر الناسك اليه مدانا عليل " بيس كرسب ال وزير كو داد ديف الله - ألهد في مم وهنا اور ان دونول کے ہاتھ کا شنے کا تھم اے ویا۔ چندان کے طدمت گار نے سے ساتو وہ روتا ہوا چندن کے یاب ہما گا اور اے ساری بات کبد ڈالی۔ چندان کو بہت وکھ موا مگر اس سے عقل ت كام ليا\_ وہ رات محل حيك جيكے على ميس كيا اور عل كى مركزى جاني نکال لی محل کی مخارت کا تواز ن گبز گنیا جس کی ہید ہے تحل ٹیز سا ہو صمار جب صبح کے وقت راج کو خبر ہوئی تو اس نے چندن کو بلوا بھیجانے چندن آیا تو اس نے اس سے حل کے میر سے بن کا سبب

او سچا۔ چندن نے کہا کہ تنل کے فیر سے ہونے کی اجد ایک ای جو سکتی ہے کہ راحد کی نیت ٹیوشی ہو گئی ہے۔ راجہ نے اسے بہرصورت منل ٹھیک کرنے کا تھلم کیا۔ چندن نے عرض کی: "عالی جاہ! محل کو سیدها کرنے کا سامان میں گھر نھول آیا ہوں۔ اے احتیاط ہے لانا پڑے گا۔ بیاکام صرف آپ کے وزیر ہی کر سکتے ہیں۔ "راجہ نے اپنے وزیر فورا بھیج وہے۔ جب وہ جانے کے نفر جندن نے کہا کہ تعمر مر میری جوے کہنا کہ میں نے منل سید مما کرنے کا سامان منگوایا ے۔ وزیر گھر کے نیے او انھوں نے جہو ہے میں کہا۔ بہو انجھ کی کداس کے سسر اور شوہر کسی مشکل میں ہیں۔ اس نے جہا؛ ''وہ سامان سامن والے سفیدے کے اندر ہے۔ وہ آیک نازک ی چیز ہے۔ اے احتیاط سے فکافنا پڑے گا۔ میں سے کو جیر کر اس میں کھونٹی الْكَالَى بنول تم باته وال كروونيز إلكال لبناك جب سب وزيرول ف سے بیں ہاتھ ڈال کیے تو مہونے تیزی سے کھونٹی نکال کی جس سے ب وزیروں کے ہاتھ سے میں مجنس کے۔اب بہونے اس سے اد جها كدان كالنوبر اور چندك كس مبيبت مين كرفيار بين؟ سب نے بیج بی سارا فلمہ نا دیا۔ ہو نے ان دو وزیروں کی جنھوں کے باتھ کا نئے کی تجویز بری بھی، زبان اور ناک کاٹ ڈالے اور کہا کہ راہے ہے کہو کہ شیر ھا بن فیمک کرنے کا سامان مل گیا ہے۔ وہ دونوں وزیر بزی بدحالی میں در بازیجی کر این استان سنانے کلے مگر زبان تعنی ہونے کی وجہ ہے آئی کو ان کی سمجھ مہیں آر ری سمجھی۔ آخر باوشاہ نے سی طرح سارا معاملہ مجھ لیا۔ ان کی باتیں سن کر در بار بھی ہنا لفاء مجسى روا تحالة أب بادشاه كو ابني فلطي كا احساس مواراس نے چندن اور اس کے بیٹے کو بالا مالی کر دیا اور عزیت و احترام ہے روات كنيا - جنب دونول كمرينيج توناني وزيرول كوآزاد كر ديا - اس طرح نه صرف چندن کی جواگی دوڑ وطوسیہ رنگ لانگی بلکہ دواوں وزیروں کو النَّانَ كَي مِدِينِينَ كَا سَلْدِينَ إِلَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ إِلَّ الْمِيالِ

( نوٹ کیا تی دراصل صلع کرگل کی کہائی ہے اور بیال اب ہمی موجود ہے، گر ٹوٹ جھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔)

البراامعالا معنوای اوال ترین از این این از این از

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





كبرى:

کبڑی، جنوبی ایشیا کا صدیوں پُرانا کھیل ہے۔ بیال خطے یعنی ۔
پاک و بند کے باسیوں کا مقبول ترین کھیل ہے۔ پاکستانی پنجاب اور بھارتی بنجاب اس کھیل کا سب سے بڑا مرکز ہیں۔ پاکستان اور بحارتی بنجاب اس کھیل کا سب سے بڑا مرکز ہیں۔ پاکستان اور بحارت کے خلاوہ یہ کھیل بنگلہ دیش اور ایران میں بھی کھیلا جاتا ہے۔
جیسے جیسے ایشیائی باشندوں کی بڑی تعداد امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ،

نیوزی لینڈ اور دیگر بیر بی ممالک میں آباد: وتا تشروع ہوئی آو انہوں نے اس کھیل کو ان ممالک میں جسی روشنایں کرایا۔

کہ کی تا یہ و نیا کا واحد کھیل ہے جس میں نہ تو کسی سے کہ کی سامان کی اور نہ ہی بڑے میدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہ کی برطغیر کا مقبول ترین کھیل ہے۔ 1900ء میں کہا بار کہ کی کی ترقق و تروق کے لیے سوچا گیا۔ 1921ء میں بمارت کے صوبے مہاراشٹر میں بنائے گئے قبانین کے تحت یہ کھیل کھیلا گیا۔ 1923ء میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے ان قوانین کا اطلاق کرا کر آل اندیا کبدی ٹورنامنٹ کا انعقاد کرایا۔ جدید کبدی کو 1930ء میں جنوبی ایشیا میں فروغ ملا۔

میں کام یاب رہا، جب میلی مرتبہ بران اولیکس میں استے متعارف میں کام یاب رہا، جب میلی مرتبہ بران اولیکس میں استے متعارف کرایا گیا۔ اس موقع پر کبڈی کا نمائشی بیج منعقد کیا گیا جے شائفین نے بے حدسراہا۔ اس کے بعد 1938ء میں یہ کھیل انڈین اولیکس میں متعارف کرایا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ کھیل اس خطے میں میں متعارف کرایا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ کھیل اس خطے میں بہت متبول ہوا۔ آل انڈیا کبڈی فیڈریشن 1950ء میں بی خواتین کی کبڈی گیمز 1955ء میں منعقد ہوئیں۔

1980ء میں پہلی بار ایشین کبڑی جمیئن شپ ہوئی۔ ای

19 - 2015 / -

مال اس کھیل کو ایشین گیمز کا حدمہ بنالیا گیا۔ بہلی تیبین شپ میں بیارت نے بنگلہ ویش کو فکست ون۔ 2004ء میں کبڈی کا بہلا ورلڈ کپ بھادت میں کھیلا گیا جس کے فائل میں بھادت نے ورلڈ کپ بھادت میں کھیلا گیا جس کے فائل میں بھادت نے ایران کو فکست وے کر عالمی جیبین بنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ایران کو فکست وے کر عالمی جیبین بنے کا اعزاز حاصل کیا۔ مثالفین نے بھی اس کھیل میں گیمز میں بورچین اور آ مٹر بلوی شائویں نے بھی اس کھیل میں گیری دل جھی ظاہر کی جس کے شائویں نے بھی اس کھیل میں گیری دل جھی فلاہر کی جس کے شیخ میں بورپ، امر کے اور آ مٹر بلیا میں کبڈی کو قروغ ملا۔

آئے کبڑی دُنیا کا مقبول ترین تھیل ہے۔ اس کے چار عالمی کپ منعقد ہو چکے ہیں اور ان چاروں عالمی کپ کا فاقح بھارت رہا ہے۔ گلی ڈِنڈا:

رگلی ڈیڈا بھی ایک بل چنپ، انوکھا اور پُرانا کھیل ہے۔ یہ کھیل برسغیر میں پنجاب کے جنوبی اور سندھ کے بھی چند علاقوں میں کھیل برسغیر میں پنجاب کے جنوبی اور سندھ کے بھی چند علاقوں میں کھیلا جاتا ہے۔ انگریزوں نے اپنے دور میں مربع بندی کرتے وقت ایسا کیا کہ جننی جگہ آباوی کے لیے جیوری، اتن ہی جگہ گاؤں کے ایک جانب اور اتن ہی جگہ دوسری جانب جیوری تاکہ لوگ تفریح کے لیے کھیل سکیں۔ اس کھیل میں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ایک ڈیڈے اور ایک رکھی کی ضرورت وقی ہے۔ اس میں درخت سے کھلاؤی

ایک ذھائی نن یا تین نن کا فیڈ ایک ذھائی نن یک اور فیڈ کا گئے ، نیمر اس فیڈ سے کو کسی جیمری یا کلماڈی سے صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد 1/2 کا میط ایک سے دوائج ہو۔ اس کا میط ایک سے دوائج ہو۔ اس کو ترکھان سے دوائج ہوں سانیڈول کو ترکھان سے دونوں سانیڈول کو ترکھان کر کے سروں کو گئی مرول کو گئی ایسے ہیں، اس کو رکھی کستے ہیں۔ وہ کے خاود جیتے ہیں، اس کو رکھی جین اس میں کھاڑیوں کا تعداد بینی اس میں کھاڑیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ کھا میں میں کھاڑیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ کھا

سورت میں باؤنڈری بھائی جاتی ہے۔ کھیلنے والی جگہ پر راب نکائی
جاتی ہے۔ راب بھی کے مطابق کھودی جاتی ہے جہاں رگی مخصوص
انداز میں منہ اونچا کر کے رکھ وی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ فنڈ الداز میں منہ اونچا کر کے رکھ وی جاتی ہے۔ کھاڑی میدان میں بھیل جاتے ہیں تو ایک کھلاڑی رکھی کو راب میں رکھ کر فنڈ ہے سے ضرب لگاتا ہے۔ رکھی ہوا میں انچلتی ہے تو کھالاڑی ور ہے گئی کو وقتہ ہے۔ آگر وہاں موجود کھلاڑی ہے تو کھالاڑی اس رکھی کو وقتہ ہے۔ اگر وہاں موجود کھلاڑی ہی ہو جاتا ہے اس کھلاڑی آؤٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ رکھی کو وہ ہو جاتا ہے وہ اس موجود کھلاڑی آؤٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتو بھر او نزے کو اس جبور وہ کھلاڑی آؤٹ آؤٹ ہو جاتا ہے در کھی ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتو بھر او نزے کو اس جبور وہ کھلاڑی آؤٹ ہی ہو جاتا ہے اور میدان میں موجود وہ کھلاڑی جس کے سب اور اگر ایسا نہ ہوتو کھی اس کو اس کو انسا کر ڈنڈ ہے کی طرف بھینکآ ہے۔ ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتو اس کو گلاڑی آؤٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتو مسلسل وہی کھلاڑی گھیٹا رہتا ہے۔ ایوں ہر اس اس موتود ہو بھلاڑی انہا کہ ایسا نہ ہو جاتا ہے۔ ایس ہوتو کی طرف بھینکآ ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتو مسلسل وہی کھلاڑی کھیٹا رہتا ہے۔ ایوں ہر اس اس موتود ہو بھیلاڑی انگ سکور بناتا ہے۔ ایوں ہر اینا الگ سکور بناتا ہے۔ ایوں ہر اینا الگ سکور بناتا ہے۔ ایوں ہر اینا الگ الگ سکور بناتا ہے۔ ایوں ہر اینا الگ سکور بناتا ہے۔ ایوں ہر

رمجی ذیذا کا بین الاقوائی سطح پر صرف ایک ہی ٹورنامنٹ منعقد ہوا ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا تھا۔ ریاٹورنامنٹ پاکستان نے دور تیمن سے جسٹ لیا تھا۔ میں کہ کہتا تھا۔





### اَلُعَفُوَّ جَلَّ جَلَا لُهُ (ببت زیادہ معاف کرنے والا)

العَفْوْ جَلَّ جَلَّا لَهُ كَنابول كُومَعاف كرنے والا اور كَنابول يومِعاف كرنے والا اور كَنابول يومِ النے الله على الله تعالى كو يسند بحى كرتے ہيں۔
الله تعالى معاف كرتے ہيں تو معالى كو يسند بحى كرتے ہيں۔
مثل مشہور ہے: "بدلد لينے ہے معاف كر دينا بہتر ہے۔"
كاب ميں كى لاك اكٹے پڑھتے ہيں۔ كھيل كے دوران اكٹے كيات ميں بى لاك اكٹے والا اكٹے رہے الى دوران اليك كينے ہيں، كر ميان الاكٹے الله وران اليك كينے ہيں، كي الله الله على الله وران اليك كيات بوجات ہيں جو جاتى ہيں جو الله وران اليك كر دوروں كو معاف كر دينا بہت برے تواب كاكام ہے۔ جس طرح بينا بہت برے تواب كاكام ہے۔ جس طرح بينا بہت ہو جائے تو ہميں معاف كيا جائے ، الى طرح اگرتى دورے ہيں كي خلطى ہو جائے تو ہميں معاف كيا جائے ، الى طرح اگرتى دورے ہيے بحى خلطى ہو جائے جو ہميں ناگوار جائے ، الى طرح اگرتى دورے ہيے بحى خلطى ہو جائے جو ہميں ناگوار جائے ، الى طرح اگرتى دورے ہے بحى معاف كرديا جائے ۔

سلے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت مال و دولت تھی، لیکن اس نے اپنی عمر میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ جب وہ بیار جو گیا تو اسے خیال آیا کہ میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، مرنے کے بعد تو اللہ تعالی مجھے وہ عذاب دیں گے جو کسی اور کو نہ

دیا ہوگا۔ اس خوف میں اے ایک خیال آیا اور اپنے بیٹوں کے کہا؛

"اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اس لیے تم میرے مرنے کے بعد ججھے جلا دینا اور پھر میری آدھی را کھ کو منظف جگہوں پر زمین میں جھیر داینا اور آدھی سمندر میں پھینک آنا۔"

اس کے مرنے کے بعد بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔

اگرچدال کو بیمعلوم تھا کہ اللہ تعالی اپی قدرت سے دوبارہ اسے زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالی نے زبین کو تھم دیا کہ اس کی راکھ پوری زبین سے ایک جگہ اللہ کی کر دے۔ زبین تو اللہ تغالی کے تھم کی پابند ہے، اس نے فورا ایک ہی بلیع جس اس کی وہ راکھ جو زبین پر تھی اسے جمع کر دیا۔ سمندر کو بھی بہی تھم جوانو اس نے بھی زبین کی طرح کیا۔ جب اس مرنے والے کی ساری راکھ جمع ہوگئی تو اللہ تعالی نے اس جب اس مرنے والے کی ساری راکھ جمع ہوگئی تو اللہ تعالی نے اس دوبارہ زندہ کر دیا اور اس سے اس جیب وغریب کام کروانے کی وجہ پوتھی۔ (حالاں کہ اللہ تعالی بہلے سے جانے تھے کہ اس نے اس طرح کیوں کیا) اس خفص نے کہا: ''اے میرے رب! آپ خوب جانے کیوں کیا) اس خفص نے کہا: ''اے میرے رب! آپ خوب جانے تیں، یہ میں نے آپ کے خوف اور ڈر سے سارا کام کروایا تھا۔''

الله تعالیٰ نے اس کے اس خوف کی وجہ سے اسے معاف کر دیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔

عزیز ساتھیو! اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ زندہ کرنا، ۔ ممز اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈرکوا تنا پہند کیا کہ اسے معاف فریا دیا۔

Section

أنبن قارتين





1- جس نے کو ہر دلیں بیں پایا

اس کی صورت ہے نہ سایہ
جی نہ اس ہے اسلی
جی بنہ اس ہے اسلی
مین بڑی پہلی
جو یا تیز ہوا
مین بی بیلی دیا
دیا
مین دہ کھایا
کہ باتوں باتوں میں دہ کھایا
کہ باتوں بین دہ کھایا
کہ کھا کر جھی ٹابت ہی پایا
کہ کھا کر جھی ٹابت ہی پایا

Aリー トッシューシュー ラータン カーリン ラーシュー の上がし ローラン

ارے بھٹی کہاں چلے؟ مند موں کو احتیاط ہے کمل کیجے۔ شاید ہا جل سے کہ پرندے کہاں جارہے ہیں!

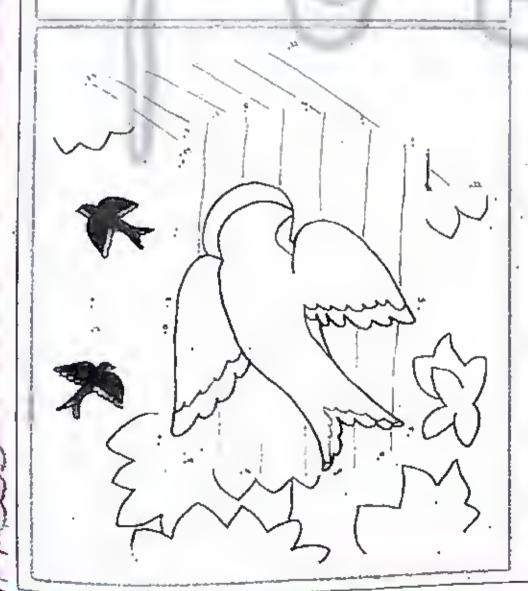

دائرے میں کیا ہے؟ ان تصویروں میں سے کھے تام تامل حروف میں وائرے میں تکھے اوٹے ہیں کیا آپ انسیں عمل کر سکتے ہیں؟



RIPATING

Escilon

#### هضرت بايزيد بسطامئ

اندهیری اور بهمیا تک رات بنمی ساری و نیاسو رہی بنمی سوری گیارہ سال کا ایک بچیٹمٹماتے ہوئے چراغ کی روشنی میں بیٹھا اپناسبتی یاد کر رہا تھا۔ قریب ہی اس کی باب بستر برمیشی نیندسورہی تنفی ۔ یکا کیک مال نے نیجے سے سراٹھا کر کہا۔

"ا الله الله الوجر المنه كالمحرة الله الله خيال ركها الله المال المال المال المال المال المال المال

مال کی دُمَّا قبول ہوئی اور وو بچہ بڑا اور آنے بڑے مرتے کا بڑڑک بنا جسے آج دُنیا بایر ید بسطائی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بڑے بڑے اللہ دالے بزرگ بھی ان کے طریقے پرچلنے کو انہے لیے باعث برکٹ بھتے ہیں۔

بچو! آپ کونفیحت کی جاتی ہے کہ آپ بھی بازید جسطائی کے طریقے پر چلیں اور جہاں تک ہو سکے ماں کی خدمت کریں۔ بھی اپنی ای اور اہا کوخفا نہ کریں۔ ہمیں معلوم ہے آپ کی نینا آپنی اور اپا کوخفا نہیں کرین گے اور ہمیشہ انتھے بچوں کی طرح ان کا کہا مانیں گے۔

(رُ تَمِين فاطمه علوي، كراچي)



Section



ONLINE LIBRARY

FOR PAKUSTIAN



الاون شفقت واكوزه ننك یں بڑا :و کر انجیشر ، وں گا۔

and we start the first of the contract of the second start of the second start of the second start of the second



محداسامه بهيد لوبه ابك سنكو يى بدا دوكر وكلى دال كا اور ظلو ول كي مروكرون كا

ماكشكل سيد ا حارسده



محمدز بيره بهاول يور من ایک کارآ دشری ادر وْاكْرْ بنول گا\_ - しいがかし



محمداسنه جاويد الثينويورو یں بوا :وکرائی ایمان وار بنك منجر بنبل كأي



توقيزا تذرككتر يس ليك احجا النان بنون كار



زادش جدوان الديث آباد من أرل وْ أَكْلُو بْنَ كُرِ السِينَ طَلِّ كا نام دوشن كرول كيا-



غرو فاروق الا دور ين ذاكر بن كرغريبيل كا المت علاق كرول كي



قرسليم براچي بى ابك كام إب كركيك ببلمين بنول كا اور يا كستان كا عام روثن - KOD



تمير ومحبود الاعادر ين استان : نول كي اورغريب بجول كوافت لإماؤل كي -



تحداضه المازور یں الجینئر بن کر ملک و آو م کی خدمت کروں می۔



. تبوال خان ولريوغازي مان یں ڈاکٹر بن کریا کمتان کا نام دوش كرول كا-



محمرانده واويرش عمرا بالكسندين كرمك كي حقاعت كرول كايه



محد دقاص، جمنك صدر على أيك احجا تاري اور ذاكر اول كايه



احدرشا تادري، كوجراثوال یس برا او کروین کی ضدمت كرول كأاورغريبول كي لدو



محريام وكوجما توال شرا الجيئر بن كر لك كانام روش

ابدال شفقت الكور ونخك ين إلا جوكرة أكثر بنول كايه



رانا عمر حسين اكوث رادهاكش م وتى بن كر كمك كى حفاظه -8005



مزوجيل، پشاور یں پاکٹ بن کر ملک کی مدمت كرون كار









ہو جس میں آسانی سناؤ دادی اماں کہانی دادی اماں کہانی

دوستی مت کرنا

الله غرض مندلا کے ہے۔۔۔۔

ت بدكار اور مكار يسي

الله دوست کے دہمن اور دہمن کے دوست سے .....

جا مجيم محص ماور شي خورے سے ....

جر بے جانے بوجھے اور بخیل ہے ....

ا وقوف اور جموتی گوائی دینے والے سے

جد جس منع کریں ۔۔۔۔

جر ب ب جا کلام اور زیادہ فشمتیں کھانے والے سے ....

بالله مجھے بیجا

الی نیندے جس ہے جرکی نماز قضا ہو۔

اللی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو۔

الیں ستی ہے جس سے عصر کی نماز قضا ہو۔

السي محفل سے جس معرب كى نماز قضا ہو۔

الى تھاوٹ عے حس سے عیشاء كا تماز قصا ہو۔

(مائره حنیف، بهاول بور)

سنہری بول کے گرے لوگوں کے ساتھ میضنے سے تنہائی بہتر ہے۔ کی حقیر سے حقیر بیشہ بھیک مانگے سے بہتر ہے۔ کی غرور ہے آدمی کا دین صائع ہو جاتا ہے۔ کی خاموثی گفتگو کا جس ہے۔ کی خاموثی گفتگو کا جس ہے۔ کی بخیل بمیشہ ذایل ہوتا ہے۔ کی جوسوچے کم ہیں، وہ بولتے زیادہ ہیں۔ صفائی نامہ

صفائی کی اب ہو گئی ہر طرف اجالا ہوا ہے بیبال صف بہ صف سفائی کا چرچا ہوا عام ہے سفائی کا پیغام ہے صفائی کا پیغام ہے مفائل ہے سب تم محبت کرو مفائل ہے ہر آن نفرت کرو کوئی چرز بھی بچوا کھائیں گے جب جراثیم تم کو ستائیں گے جب بی علاق ہے طاق حسائی کا ضامن توانا دماغ خلاظت ہے سب گرد تم جہاد صفائی کا ضمامن توانا دماغ مفائل کا ضمامن توانا دماغ مفائل کا نعرہ ''درہو زندہ باذ' مفائل کا نعرہ ''درہو زندہ باذ' مفائل کا نعرہ ''درہو زندہ باذ' مفائل کی جس نے شیطان کی صفائل کی جس نے شیطان کی حسائل کی جس نے شیطان کی حسائل کی جس نے شیطان کی حسائل کی جس نے شیطان کی

دا دی امال کہانی سٹاؤ

دادی امان کہائی ساؤ

چاہے نئی یا پرائی ساؤ

ظالم جن یا سبر پری ک

طوطے یا جادو کی چھڑی ک

ہو جس پر جرائی ساؤ

دادی انال کہائی ساؤ

وادی انال کہائی ساؤ

چاہ یہ جیمی اس برھیا کی

چاہ یہ جیمی اس برھیا کی

وادی امال برھیا کی

دادی امال برھیا کی

دادی امال کہائی ساؤ

شہرادے یا کھر آبائی ساؤ

شہرادے یا تاری کی

READING Section

موت کی یا حادثه کی خبر سنوتو کهو ..... انا للله وانا الیه راجهون جه حب نا گواری موتو کهو ..... اعوذ بالله (بارون اشرف راجه جنگ)

قرآن تحكيم كا فرمان

انے ال باپ سے نیک سلوک کرواور انہیں اُف تک نہ کہو۔
انے بال باپ سے نیک سلوک کرواور انہیں اُف تک نہ کہو۔
ان بین براکڑ اکر کر نہ چلو کیوں کہتم اسے پھاڑ نہیں کئے۔
انک کام کروتا کہتم کام یاب رہو۔
انک تنام منابان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

خدا کمی دغا باز اور مکار کو پسند نبیس کرتا۔
 ایک جماعت ووسری جماعت کا غزاق ندا گڑا ہے۔
 نی میں ایک ووسرے کے نام نہ بگاڑو۔

مہمان کا سامان

جناب والا کے لیے ہے کہ لامکاں کے لیے؟
جناب اس کا اگر ایک یٹ اکھیڑ شکیں
تو کام آئے محلے میں سائباں کے لیے
جناب نے جو گھڑایا ہے اس زمانے میں
مکان کے لیے جو گھڑایا ہے اس زمانے میں
مکان کے لیے جات کہ سین خان کے لیے
جناب اس میں جو سامان مشنئ کے لائے ہیں
یہ خاندان کے لیے ہے کہ سب جہاں کے لیے
لیے ہے کہ سب جہاں کے لیے
کے سب جہاں کے لیے
کے سب جہاں کے لیے
خود ہی ابتائیں کہ ہم کہاں رکھیں!
جناب خود ہی ابتائیں کہ ہم کہاں رکھیں!
جناب خود ہی ابتائیں کہ ہم کہاں رکھیں!
ضہ یہ رمیں کے لیے ہے نہ آسان کے لیے
ضہ یہ رمیں کے لیے ہے نہ آسان کے لیے
ضہ یہ رمیں کے لیے ہے نہ آسان کے لیے
سے نہ آسان کے لیے
سے نہ آسان کے لیے
سے نہ آسان کے لیے

ی کم بولناعقل مندی ہے۔

عقل ہے بہتر ہمارا کوئی رفیق نہیں۔

الم خاموتی غفے کا بہترین علاج ہے۔

الم زیادہ ہنسا موت سے خفلت کی نشانی ہے۔

الم تعلم تکوار ہے زیادہ طاقت ور ہے۔

الم مومن بار بار دھوکا نہیں کھا تا۔

الله موس بار بار دحوکانبیس کھا تا۔ (شربطارق بٹ، گرجرانوالہ) المول ما تنیں المول ما تنیں

الله جن لوگول کے خیالات استھے ہوتے ہیں وہ بھی تنہانہیں ہوتے۔ اگریم بادشاہ ہوں تب بھی اُستادادر والدین کی تعظیم میں کھڑے ہوجاؤ۔ ایک ہر کمی کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ گے تو وہ تمہاری آئی ہی عرب عزت کرے گا جتنی تم اس کی۔

الما جس كام كو بورا كرنے كى صلاحيت شهواس كا ذمه ندأ شاؤر

الله عومن کے لیے اتناعلم کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔

اس کے دل کا دردازہ ہے، اس کی حفاظت کرد کیوں کہ تمام آفات اس کے حفاظت کرد کیوں کہ تمام آفات اس کے حفاظت کرد کیوں کہ تمام آفات

اجڑے ہوئے ول کو آباد کرد گے تو کل تمبیارے دل میں بھی اُجالا ہوگا۔ (جمرافضل انسازی، لاہو آ

اقوال زرين

🖈 خامیوں کا احساس کام یابیوں کی کنجی ہے۔

اکای کام یابی کی طرف میلی سیرتشی ہے۔

المول كومعاف كرنا مظلومول برظلم ہے۔

الم حوصل بھی نہیں بو چھتا کہ بیقر کی دیوار منتی او کجی ہے۔

الله الي الي الي المحمد على الله المحمد الله المحمد الله المحمد ا

ہے عم کو برداشت کرنا بھی عبادت ہے۔ ساما سم ک ن ن مندمیش نہ غمر سار

🖈 کی کھانے کی خواہش ہوتو غم کھاؤ۔

🖈 کھے پینے کی خوا اس ہوتو غصہ پیؤ۔

🖈 کھی جمع کرنے کی خواہش ہوتو آخرے کے لیے نیکیاں جمع کرو۔

المداخر على خوايش موتو صدقه وخيرات دور المداخر

كلمات وبركات

الحمدالله

الله - على خداك نام برووتو كهو ..... في سبيل الله -

Section



مٹن ملائی کباب اجزاء:

بكركاً قيمه: ايك كن يراز باريك: دوعدو كنا ہوا حسب ذائقه آدها جائے كا جي دهنيا بها دوا: ايك جائے كا جي تحرم معما لحد:

آجيميا يراني . حب منرورت آوها يهيننا بوا ميده: الفران :0323

الك كما في كا في الدك منابوا: أوها كماني كا في كوكتك آك : سيب ضرورت مبز دهنما:

گاریشنگ کے لیے: '

أيك جيهائي وإع كالتح گرم معمالحہ: مرت مرج:

د و کھیائے کے بیچے کٹا :وا، مبر دهنها:

ايك جو قائل جائية

فریش کریم:

برخ مرج يسي دوني:

ڈیل روٹی کا سائس:

آوها حائے كان

آدمی پیالی

دو ښروکني ډولي

تركيب

آدعی پیالی دودھ میں بنٹ رونی کے سلائس بھگو دیں۔ گہرے پیالے میں قیمہ، بیاز، مبز مرج، اورک جبز دھتیا اور ڈیل رونی کا سلائس دودھ سے تكال كرنجوز كريلاليس - نمك، سرخ مرج، پيا بوا دهنيا، كرم مصالحه اور انذه بحي يهيدين وال كرياتيون كي عدر الجيمي طرح مم كريس - مي د مساوي حصول میں تقیم کر کے چینے نیمرا تذ ہے کی شکل کے کباب بنالیں۔میدہ ایک پلیٹ میں چیلا کر کبابوں کو اس میں دول کریں۔فرانک پین میں ہی کرم كري، تمام كبابوں كو جاروں اطراف سے گولڈن كل ليس بيكنگ وُش ميں كباب ركا كر اوپر ليے فريش كريم وال ويں - جرنمك، مرج، كم مصالحہ اور ا کے کھانے کا بچے سبز دھنیا جیزک کر پہلے ہے گرم اوون میں دوسو ڈگری سنٹی گریڈ الرجیل منٹ بیکٹ کریں شرونگ پلیسے جیل نظال کر کہاہوں کے اوپر سن مونی سبز مرج اور سبز دهنیا حجیزک وی لندیدمنن بلائی تیار مین ...

بيف روست

اجزاء:

گائے کا انڈر کٹ گوشت: ایک کلویا جبت ران کا پیں لیسن، اورک بیا ہوا: دو کھائے نے کے بیج

مركه: الك جوتمانى كب سادمرج: الك جائع و جلى موس: الك كا في

نمك: حب ذائته بيا بوا پيتا يا كوشت كلانے كا ياؤڈر ،

اغدركث كوشت ياران كا جيس ك كراس كوكاف كى مدد س المجمى طرح كود ليس- بجرتمام مصالح طاكرات ايك دن كے ليے ركادي \_ ايك جملى ميں دوا کھانے کے بچھ تھی ڈالیں اور بغیریانی کے گوشت کو اسے دو مھنٹے کے لیے بلکی آئج پر رکھ دیں۔ جب کل جائے ادر سرخ ہو جائے تو اُتار لیں۔ لذیذ روسٹ تیار المعتمد الرحابين توايك كب ياني بهي وال على بين-

2015 23 1 C

Section

تركيب:

(الارع) الله واع كالحج، كل بول

برابر تھے۔ اکبر بادشاہ اعلیٰ منتظم تھا۔ آپ نے متعدد علاقے فتے کر کے سلطنت میں شامل کیے۔ اقلیتوں خاص کر ہندہ اور راجپوت تو ) کو بڑی اہمیت دی۔ اکبر بادشاہ نے فیکسوں کا نظام متعارف کروایا اور فی تی توت بڑھائی۔ آگرہ کے نزدیک صوفی بزرگ حضرت سلیم چشتی ہے اکبر بادشاہ نے روحانی فیض حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر بادشاہ نے آگرہ شہر کو وارالخلافہ بنایا۔ اکبر بادشاہ نے تجارت کو فروغ دیا اور نئے نئے سکے (Coins) بھی متعارف کروائے۔ اکبر بادشاہ کے مشافل میں تصویر کشی، تلوار چلانا اور گھڑ سواری شامل تھے۔ البر بادشاہ الدین محد اکبر نے 27 اکتوبر 1605ء کی بوجوہ پیٹ کے جلال الدین محد اکبر نے 27 اکتوبر 1605ء کی بوجوہ پیٹ کے مرض وفات یائی۔ آپ کو سکندرہ، آگرہ (بھارت) کے مقام پر وفن

## منتهدكي مكسى

"APIS" کا سائنی نام "Insecta" کا سائنی نام "Insecta" ہے۔ اس کا تعلق فائیلم آرتھر دیوڈا کی کلال "Insecta" ہے۔ اس کا تعلق فائیلم آرتھر دیوڈا کی کلال "Species" ہیں۔ اس کا ذکر ہے۔ ان کی موجود ہے۔ شہر قرآن حکیم کی سورت مبارکہ انجل بارہ 14 میں بھی موجود ہے۔ شہر کی تحمیوں کا مطالعہ کرنا" "Apiology" کہلاتا ہے۔ انسان صدیوں ہے انہیں شہدادر موم (Bees Wax) کے لیے یال بھی صدیوں ہے۔ نرکھیوں کو ڈرونز (Drones) کہا جاتا ہے۔ مادہ مکھی کو شکا (Queen) کہا جاتا ہے۔ مادہ مکھی کو "Apis کی آئر کی تجھوٹی مکھی کو Florea" کہتے ہیں۔ شہد کی تجھوٹی مکھی کو Florea کی اور چھتے فاران ہائیٹ) سے نیچے درجہ حرارت پر اُڑنا چھوڑ دیتی ہیں اور چھتے فاران ہائیٹ) سے نیچے درجہ حرارت پر اُڑنا چھوڑ دیتی ہیں اور چھتے فاران ہائیٹ) سے نیچے درجہ حرارت پر اُڑنا چھوڑ دیتی ہیں اور چھتے





## جلال الدين محمد اكبر

ہندوستان میں مظید خاندان کا تیسرا اہم برین بادشا، کا نام جلال الدین محد اکبر مقار آب 15 اکتوبر 1542ء کو بیدا ہوئے۔ آب 11 فروری 1556ء سے 27 اکتوبر 1605ء تک حکمران رہے۔ آب آب کی بہل شادی رقید سلطان بیگم سے ہوئی۔ بعدازاں مختلف ادوار میں شادیاں کیس۔ اندازا آب نے 13 شادیاں کیس۔ اندازا آب نے 13 شادیاں کیس۔ اندازا آب نے 13 شادیاں کیس۔ اکبر



بادشاہ کے والد کا نام ہمایوں تھا جب کہ والدہ کا نام حمیدہ بانو بیگم تھا۔ اکبر بادشاہ نے ابوالفعنل اور فیفنی جیسے اساتذہ سے فیفل عاصل کیا لیکن باضابطہ تعلیم حاصل نہ کی۔مشہور شخصیات جیسے بیر بل، تان سین، ملاوو بیازہ، راجہ مان سکھ وغیرہ اس کے دربار میں وزراء کے



مشکل بنایا جا سکے۔ زمین میں بنائے گئے یہ سورائ دائیں اور
بائیں زخ پررکھے جاتے ہیں۔ ان سوراخوں کو"Dogleg" کہا
جاتا ہے۔ گولفر (اس کھیل کا کھلاڑی) گیند کو زمین سے بچھ بلند
رکھنے کے لیے "Tee" استعال کرتا ہے جولکڑی کا ٹکڑا(Peg)
ہوتا ہے۔ آج کل Tee بلاشک کے بھی بن رہے ہیں۔ جس
سٹک کی مدد سے گیند کو بارا جاتا ہے اے "Club" یا "Driver"

سیابی

سیابی کو اِ تک (Ink) بھی کہتے ہیں جس کی مدو سے لکھا، حجمایا اور شاکع کیا جاتا ہے۔ اس ماکع نما ڈائی (Dye) یا پگھنٹ (Pigment)



کوفلم، برش یا پر (Quill) کی مدد ہے ڈرائنگ یا تحریر کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ سیائ کو مختلف مقاصد جیسے کرنی کی چھپائی، کتابول، اخباروں وغیرہ میں استعال کرنے کے لیے اس میں کئی کی مادے شامل کیے جاتے ہیں۔ سیائی کو آئی (Aqueous)، کیمیائی مادے شامل کیے جاتے ہیں۔ سیائی کو آئی (Paste)، مائع، بیسٹ (Paste) یا یاؤڈر کی صورت میں استعال کیا جاتا ہے۔ سیائی خوائی ہے کہ بیانٹ ڈائیز (Plant Dyes) سیائی یا روشنائی ہے کہ پانٹ ڈائیز (Plant Dyes) سے سیائی یا روشنائی ہے کہ تیار کی گئی اور جائوروں کے پر ول کو بطور قلم استعال کیا گیا۔ آج تیار کی گئی اور جائوروں کے پر ول کو بطور قلم استعال کیا گیا۔ آج کی روشنائی یا سیائی ڈیمیٹل پر خرز میں بھی کام آئی ہے۔ سیائی میں کی روشنائی یا سیائی ڈیمیٹل پر خرز میں بھی کام آئی ہے۔ سیائی میں جانا نقصان کی میٹی تا ہے۔ ووٹرز (Voters) کے انگوشے پر جو سیائی لگاتے ہیں۔ اس اس اس منٹ سیائی کو اسائی کا سیٹ ہیں۔ اس اس منٹ سیائی کو اسائی کا استعال کیا گئی ہیں۔

سیس قیام کرتی ہیں۔ یہ پھولوں کا رس چوتی ہیں جے "Nectar" کیتے ہیں۔ کارکن کھیاں (Worker Bees) بیت ہے۔ ان کے منہ فارج کرتی ہیں جو چھند (Bee Wax) بیاتا ہے۔ ان کے منہ پر ڈکک ہوتا ہے جو دفاع میں کردارادا کرتا ہے۔ ان کا تیار کردہ شہد بطور غذا، دوا اور ڈشوں کی تیاری میں استعال ہوتا ہے۔ چین، ترکی، ارجنتائن، یوکرائن اور امریکہ دُنیا کے بڑے شہد پیدا کرنے والے ممالک ہیں۔ شہد کار بوہائیڈر شمس کا فزانہ ہے۔ شہد کی کھی والے ممالک ہیں۔ شہد کار بوہائیڈر شمس کا فزانہ ہے۔ شہد کی کھی والے والے ممالک ہیں۔ شہد کار بوہائیڈر شمس کا فزانہ ہے۔ شہد کی کھیوں کو رشتوں کی مضبوطی وکھانے کے بام پر فلمیں، ڈراے، کارٹونز اور رشتوں کی مضبوطی وکھانے کے لیے بطور علامت ظاہر کیا جاتا تھا۔ رشتوں کی مضبوطی وکھانے کے لیے بطور علامت ظاہر کیا جاتا تھا۔ رشتوں کی مضبوطی وکھانے کے لیے بطور علامت ظاہر کیا جاتا تھا۔

گولف\_

کولف (Golf) ایک کلب اور بال کا کھیل ہے۔ مدیکیل ایک کلب اور بال کا کھیل ہے۔ مدیکیل الفاق الفاق میں ہوتا ہے جس کی کوئی خاص حدمقرر نہیں۔ 9 یا 18



سوراخ (Hole) ہوتے ہیں۔ ان سوراخوں میں کھلاڑی ایک اسٹک (Stick) کی مدد سے گیند پھینکا ہے جو کم سے کم ہٹ (Stick) کر کے آخری سوراخ تک گیند پہنچاتا ہے، وہ فائح قرار پاتا ہے۔ سمولف کے کھیل نے 15 ویں صدی میں اسکاٹ لینڈ ہے جنم لیا۔ اس سے قبل قدیم رومن بھی اس کھیل سے واقف شے۔ گراؤنڈ جس میں سے قبل قدیم رومن بھی اس کھیل سے واقف شے۔ گراؤنڈ جس میں سے کھیل کھیل جاتا ہے، اس کی سطح اور اس پر اُگ گھاس کی سطح مختلف مقامات پر مختلف رکھی جاتی ہے۔ تا کہ کھیل کو دل چسپ و



. آب زم زم وہ چشمہ ہے جسے خداوند کریم نے اپنی رحمت اور حکمت ہے سرز میں عرب کے گرم اور نتیج ریگزاروں میں خشک ہجروں کے درمیان تقریباً جار ہزار سال قبل جفرت اساعیل کی تشدیمی کو دُور كرنے كے ليے جارى كيا تھا۔ يد چشمد بيت الله (كممعظمم) ميں ے داللہ تعالی کے علم ہے حضرت ابرائیم ابن بوی جعفرت عاجرہ اور شرخوار سنے حصرت اساعیل کو لے کرعرب کے ریگستانوں میں آئے۔ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ کدا سے مکہ کے سیبی علاقے کی طرف آئے اور زم زم کے مقام پر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں بس کئے۔ مکہ معظمہ کی میر بہلی باقاعدہ آبادی تھی۔ ای مقام پر بعدازاں حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل نے خانہ کعنہ کی تغییر فرمائی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اہلِ فارس بھی ادھرآئے۔ ایران كا بادشاه ساسان بن بابق جوساساني خاندان كا باني تحا، 266 قبل مسے میں اس جشمے کی زیارت کو آیا۔ اسلام سے پہلے ایرانی بھی اس كوي سے بركت حاصل كرنے كے ليے آتے تھے۔ جب بنو جرہم مکہ سے جائے گئے تو انہوں کھنے قراش کے مشہور بیوں "اسات" اور" نامك" كے درمیان رم رم كے جستے كو بند كر دیا۔ مجر حوادث زمانه سے مند جشمہ دب گیا۔ سینکروں سال بعد حضور اكرم سے وادا عبد المطلب كو خواب ميں كنوال كھودنے كا حكم ہوا۔

انہوں نے اسے سٹے حارث کی مدد سے کوال کووا تو وہاں سے یائی برآ مد ہوا۔ یہ چشمہ آج تک جاری ہے۔

زم زم کا کنوال مرابع پھرول پر بنا ہوا ہے۔ یہ سر ہویں صدی عیسوی کی تعمیر ہے۔ موجودہ عمارت جس میں زم زم کا کنوال واقع ہے، 1661ء میں عثانی ترکوں کے عبد میں تقبیر کی گئی تھی۔ یہ کنواں کعبے سے جنوب مشرق کی طرف 33 گڑ کے فاصلے پر حجر اسود کی دیوار، کے بالقابل والع ب اور 140 فك كرا ب- زم زم کے کنویں کے اوپر چوکور عمارت تعبیر کی محق ہے جس میں شال کی جانب دروازہ ہے۔ کمرے میں خوب صورت سنگ مر مر ہے بیک کاری کی الی ہے۔ کوان ممارت کے عین درمیان میں ہے جس کے ساتھ ہی ایک حوض ہے جو ہر وقت آب زم زم سے جرا رہا ہے۔ اس کے ساتھ

ٹو نٹیاں آئی موئی ہیں جہال کنویں کے گرد پانچ فٹ منڈر ہے۔ سوي کے ياتی تكالنے كے ليے بيوب ويل لگے بيں-1374ھ میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے دور میں دوسیلیں سنگ مرمر کی بنائی سكس اور زم رم ع لي في عمارت كى تعير كرداكى من اور يانى تكالن كاغرانا طريقة رك كرك نيا طريقة زير استعال لايا كيا-اس میں دو بردی بری شکلیاں رکھی گئی ہیں جن کے ساتھ چوہیں برے تل ہیں۔ اس کے علاوہ مطاف کی کی وقعہ توسیع کی گئی تا کہ زم زم سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اُٹھاسکیں۔

· آب زم زم کی مفذار کا کوئی حتی اندازه نبیس نگایا جا سکتا۔اس کے ملتلے میں پہلی کوشش 1391ھ میں سعودی وزارت زراعت نے کی۔ آنک ماہر نے اپنی رپوڑٹ میں کہا کہ اس چشمہ نے ایک من من من 164 سے لے کر 217 ملن یانی پھوٹیا ہے۔ مین الاقواى كمينيول في الدارة لكاما كرايك تحفظ مين 60 ميزتك ماني تكا ے اس مے اخرى و يورث جو ائن كے متعلق موصول مولى ے، وہ یہ ہے کہ ایک سکنڈ میں 11 اور 18 لیٹر کے درمیان پائی الكانا بــــ الله بأب يرسب بابرين كا القاق بي كد چشمه كا يانى تمن یقروں کے درمیان سے چھوٹا ہے۔ یہ یقر کعیہ صفا اور مروہ ک طرف ہے آ رہے ہیں اورزم رم کے کویں پر ملتے ہیں۔ ایک

ONLINE LIBRARY

FOR PAKUSTAN



فیروز نے کرے یں آتے ہی ''ٹی'' کی آواز نکائی اور ساتھ ہی پاؤں زور سے زمین پر بارا اور فروا کی پالتو بلی روزی کو جگا کر باہر بھگا دیا۔ فروا نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر جو کتاب وہ پڑھ راتی تھی، بستر پر شخ دی اور جلائی ''فیروز کے بیجا ہم نے بھر آرام سے سوئی ہوئی روزی کو ششکار کر بھگا دیا۔ میں نے ہم بین کتی بار منع کیا ہے، ہم بھی بروزی کو ششکار کر بھگا دیا۔ میں نے ہم بین کتی بار منع کیا ہے، ہم بھی بھی بیری ہوئی ہوں۔'' بہن کی اس بات پر فیروز ہنتے ہیا۔ ساخواب دیکھ رہی ہوئی ہوں۔'' بہن کی اس بات پر فیروز ہنتے ہیا۔ ساخواب دیکھ رہی ہوئی ہوں۔'' بہن کی اس بات پر فیروز ہنتے ہیا۔ اس فواب دیکھ رہی ہوئی ہوں۔'' بہن کی اس بات پر فیروز ہنتے ہیا۔ اس فواب ویکھ رہی ہوئی ہوں۔'' بہن کی اس بات پر فیروز ہنتے ہیا۔ اس فواب ویکھ رہی ہوئی ہوں۔'' بہن کی اس بات پر فیروز ہنتے ہیا۔ اس فواب ویکھ رہی ہوئی ہوں۔'' بہن کی اس بات پر فیروز ہنتے ہیا۔

"واہ بھی واہ اِتم تو ہوں کہرئی ہو جیسے روزی بھی خواب دیکھرئی
تھی اور میں نے اس کا سہانا سینا توڑ دیا ہو۔" فیروز خوب ہنس لینے
کے بعد بولا۔"ہاں تو کیوں نہیں ....کیا بلیاں خواب نہیں دیکھ سکتیں؟"
فروا یقین سے بولی۔" تم تو بول کہر رہی ہو جیسے روزی تمہیں خواب
سنایا کرتی ہے۔" فیروز نے اسے جڑایا۔" وہ سنانہیں سکتی گر میں تو سمجھ
سکتی ہوں نا کہ وہ ضرور خواب دیکھتی ہے۔" فروانے کہا۔

"معلاتمهارے خیال میں وہ کیا خواب دیکھتی ہوگی؟" فیروز نے مسکرا کر ہو چھا۔"مشلاً..... وہ بہت سارے چھیچروں کا خواب د کھے سکتی ہے کیوں کہ اسے چھیچرے بہت پسند ہیں۔"

فیروز ابھی کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ ان کی امی کرے میں داخل ہوئیں اور انہیں بتایا کہ ابو کھائے پر ان کا انظار کر رہے ہیں اور وہ

دونوں اپنی بحث اوحوری جیموڑ کر اُٹھ گئے۔ اگلی صبح دونوں اسکول کے لیے تیار ہوکر تاشتے کی میز پر آئے۔ فروانے بیٹھتے ہی خوش ہو کر کہا: ''ای جی! میں نے رات خواب دیکھا کہ ابو میرے لیے برنے بیارے بیارے کیڑے لائے ہیں۔'' اس پر فیردز ایک دم فقہدلگا کر بولا: ''داہ دا! جیسے ان کی بلی جیمجیر دل کے خواب دیکھتی ہیں۔''

امی ابونے بیان کر ایک زوردار فہقہدلگایا۔ اس لیے جب کوئی شخص اپنی دل پسند چیز کا شوق کرتا یا اسی کے بارے میں سوچتا ہے تو کہتے ہیں ''بلی کےخواب میں جیجیٹرے ہی جیجیٹرے''





1857ء کی جنگ آزادی کی ناکای مسلمانوں کے لیے بے بناہ مصائب لے كر آئى۔ أنكر برجس في آستد آستد بورا مندوستان این قضے میں لے لیا تھا ہاس نے مندووں کے ساتھ ل کر جگاب آزادی کا خوب بدلہ مسلمانوں سے لیا۔ سرعام مسلمانوں کو بجانسیاں دی گئیں۔ کچھ کو تو ہے گولے کے ساتھ گھڑا کر کے شہید کیا گیا اور کن کالا یانی (جزائر انڈیمان) مینجے۔ مندوستان کے آخری معل بادشاہ، بہادر شاہ ظفر کو وہنی اور جسمانی اذیت سے دوجار کیا گیا۔ الغرش مندو اور انگریز، دونوں قوموں نے مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن کر دی۔

اليسے نازك دوريس، جب مسلمان خوف زود اور سخت مايوي كا شکار ہو گئے تھے، سرسید احمد خان کی صورت میں انہیں ایک ایسا مسیحا ملا جوان کے درو کا علاج بخو کی کرسکتا تھا۔

سرسید احمد خان کے ابتدائی حالات سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے 17 اکتوبر 1817 ء کو دہلی میں آئے کھولی ۔ سخت ندہبی اور تربیق ماحول میں ان کی برورش ہوئی۔ میہ وہ دور تھا جب گھر کا کوئی فرد فنگے سر کھانے کے لیے وسترخوان پر جیٹنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ بجین میں ایک بار انبول نے ائے ملازم کوتھیٹر مار دیا۔ والدہ نے انبیں گھر سے نکال دیا اور والیس کی شرط می مفہری کہ وہ ملازم سے

معافی مانکین کے۔ ابھی نوجوان می شفے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور گر کا نظام چلانے کے لیے ملازمت کی ضرورت محسول ہوگی۔ اہے ایک رشتہ دار کی وساطت سے انہوں نے کھیری (عدالت) میں کام سیکھا اور پھر کچھ عرصہ بعد سر رشتہ دار (ریڈر، کورٹ کا ایک عهده) بن محيد ال مح بعد وه كمشر ك دفتر ميل منتى مقرر موتي-1841ء میں انہیں فتح بور میں جج مقرر کیا گیا۔ جب جنگ آزادی بریا ہوئی تو اس وقت وہ بجور میں ملازمت کررہے تھے۔

اس جنگ کی ناکای گویا مسلمانوں کی ناکامی تھی اور سب ہے زیادہ عماب کا شکار بھی مسلمان ہی ہوئے۔ایسے وقت ایس سرسید احمد خان جو کہ اگریزی حکومت کے ملازم تھے، انہوں نے کتاب واسباب بغاوت مند کھ کر انگرین سرکارکو جنگ کے اصلی حقائق سے آگاہ کیا۔ مدایک گتاخاندحرکت بھی ہوسکتی تھی۔ان کے ایک دوست نے انہیں اس كتاب كى اشاعت سے باز ركھنے كى كوشش كى ، مكر انہوں نے اس کام کوفرض جانا اور اے ممل کر کے ہی وم لیا۔

سرسید احمد خان کا ایک برا کارنامہ مندوستان کے مالیا اور مظلوم مسلمانوں كوتعليم كى طرف راغب كرنا تقار بالخفوص ايس حالات میں جب انگریزوں سے نفرت کے باعث انگریزی تعلیم کفر مجمی جاتی ہو۔ انہوں نے اس بات برزور دیا کہ انگریزول اور

ONLINE LIBRARY

FOR PAKUSTAN

ہندوؤل کی غلامی سے آزادی کے لیے ہمیں تعلیمی میدان میں خود کو منوانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی ہم اپنے دشمن انگریز کو ہندوستان سے باہر نکال کر ہندووں سے آزاد ہوسکیں گے۔ تقریباً 75 سال بعد دنیا نے دیکھا کہ سر سید احمد خان کی بات کتنی تجی تھی جب دنیا نے دیکھا کہ سر سید احمد خان کی بات کتنی تجی تھی جب اینا ایک علیمدہ ملک یا کستان خاصل کر لیا۔ بیت علیمہ مقصد اور سیائی کی فتح تھی۔

ASSENTATION OF THE PROPERTY OF

عملی کام کا آغاز کرتے ہوئے سرسید احمد خان نے 1875ء

یس علی گر ہے ہیں ایم اے او اسکول قائم کیا جہاں عربی، فاری،
انگریزی، حساب، تاریخ اور جغرافیہ کے مضابین بڑھائے جاتے
ہے۔ اس اسکول کا الحاق کلکتہ یونی ورش سے تھا۔ صرف وو سال
بعد ہی اس اسکول کا ورجہ بڑھا کر اسے کالج بنا دیا گیا۔ اب کالج
معاملات چلانے کے فنڈز کی کی محسول ہوئی تو سرسید اجمد خاں
خود ہی چندہ جمع کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی انگریزوں سے
قربت اور مسلمانوں کو انگریزی تعلیم دلانے جیسے کام، عام مسلمانوں
قربت اور مسلمانوں کو انگریزی تعلیم دلانے جیسے کام، عام مسلمانوں
مرخرو کرنے کا عزم ان سے سارسے کام کراتا رہا اور وہ خوتی خوتی موثی میزان میں
مرخرو کرنے کا عزم ان سے سارسے کام کراتا رہا اور وہ خوتی خوتی موثی بیاں سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ کالج کی ترق کا عمل شروع ہوا تو بیاں سے سیلے انگریزوں کے بیاں سے میلے انگریزوں کے بیاں سے میلے انگریزوں کے بیاں سے میلے انگریزوں کے بیاں میں وہ مقام حاصل کیا، جس کا تصور اس سے پہلے انگریزوں کے بیاں عہورے اسکولوں کے طالب علموں تک محدود تھا۔

علی گڑھ کے اس کالج نے بعد میں یونی ورش کا درجہ بھی حاصل کیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہندوستان کے عظیم مقرر اور مسلمان کے رہ نما سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے ایک مرتبہ یونین ہال میں تقریر کے آغاز سے قبل ادا کیا تھا:

" میں جب لاہور سے چلا تو احباب نے کہا کہ اگر علی گڑھ کے مسلمانوں سے خطاب کرنا ہے تو شہر کی جامع مسجد میں تقریر کرنا اور اگر بورے مندوستان کے مسلمانوں سے کچھ کہنا ہے تو یونی ورشی میں تقریر کرنا۔"

سرسید احمد خال ہندوستان میں دوقوی نظریے کی وضاحت میں کھی چیش چیش جھے۔ جنگ آزادی کے بعد انہوں نے ہمیشہ ہندوؤل کے اور مسلمانوں کے درمیان محبت اور یک جہتی برقرار رکھنے پر زور دیا،

گر جب 1867 و بین بناری بین ہندوؤں نے مسلمانوں کے رسم الخط اور زبان کوختم کرنے کی کوشش کی تو سرسید احمد خان نے ای دن کہد دیا کہ اب مسلمانوں اور ہندوؤں کے راستے جدا جدا ہیں۔

دن کہد دیا کہ اب مسلمانوں اور ہندوؤں کے راستے جدا جدا ہیں۔

مرسید احمد خان تصنیف و تالیف کے میدان میں سرگرم رہے۔

انہوں نے کتاب '' آ تار الصناوید'' ککھی جس میں برانی اور شکستہ تاریخی عمارتوں کا جال ورج تھا۔ اس کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کے بعد راکل ایشیا کک سوسائی اندن نے انہیں ابنا آ ترمری فیلونسخی کیا۔

تاریخ کے جوالے ہے ہمی انہوں نے ہے حد معیاری کام چھوڑا ہے۔ ایک اگریز ولیم مور نے آئی کتاب 'دی لائف آف کو گھوڑا ہے۔ ایک اگریز ولیم مور نے آئی کتاب 'دی لائف آف کو گھوڑا ہے۔ ایک الله علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گتافی کی اور کتاب میں اعتراضات کے برسید احمد خان نے اس کا جواب دیے گئے بہاں کے دیے اپنا سارا اٹافہ فروخت کیا اور لندن پینچے جہاں کے برسے کتب خانوں میں وہ علمی مواد موجود تھا، جس سے وہ ولیم میور کے اعتراضات کا دلاک کے ساتھ جواب دیے سکتے ہے۔ ان کے عزم اور اداد سے کا اندازہ اس خط سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے این دوست نواب محن الملک کو 20 اگست 1869ء کو لکھا:

"ان دنول میرے دل کوسوزش ہے۔ ولیم میور نے جو کتاب حضرت محصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حالات میں کبھی ہے، اس کو دکیے رہا ہول۔ اس نے دل جلا دیا ہے۔ اس کی ناانصافیاں اور تعصبات و کیے کر دل کباب ہوگیا ہے۔ میں نے مضم ادادہ کیا ہے تعصبات و کیے کر دل کباب ہوگیا ہے۔ میں نے مضم ادادہ کیا ہے کہ حضرت محمصلی اللہ و آلہ وسلم کی میرت میں جیسا کہ پہلے سے ادادہ تھا کہ کتاب کبھ دی ہے اور اگر تمام خرچہ ختم ہو جائے اور میں فقیر بحیک مائلنے کے لائل ہو جاؤں تو بلا سے۔ قیامت میں میہ کہ فقیر بحیک مائلنے کے لائل ہو جاؤں تو بلا سے۔ قیامت میں میہ کہ کر یکارا جاؤں کہ اس فقیر مکین احمہ کو جو اپنے آتا حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام برفقیر ہوکر مرگیا، حاضر کرو۔"

ملت اسلامیر کا می عظیم رہ نما این حصے کا کام کر کے 17 مارچ 1897ء کو اس جہانِ فانی ہے کوچ کر گیا۔ ان کے انتقال کے 23 سال بعد ان کا خواب یو نیورٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ 20 ء میں علی سال بعد ان کا خواب یو نیورٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ 1920ء میں علی گڑھ کا نج کی اندازہ قائد اعظم محم علی گڑھ کا نج کے اس جملے ہے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے تحریک پاکستان جناح کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران کہا تھا: "علی گڑھ یونی ورشی مسلم لیگ کا اسلی خانہ ہے۔"

ڈاکٹر: '' بیچے کو پانی وینے سے پہلے اُبال لیا کریں۔'' آدی:'' وہ تو ٹھیک ہے لیکن اُبالنے سے بچہ مرتو نہیں جائے گا۔'' (عدن جاد، جمثل سدر)

ایک بچه (دوسرے بیچ ہے) "سورج کہاں سے لکا ہے؟"
ورسرا بچه "اگرتم بیسوال کسی بے وقوف سے بوچھو کے تو وہ بھی بتا دے گا۔"
بہلا بچه "ای لیے تو تم سے بوچھ رہا ہوں۔"
ایک بچه درخت کے ساتھ اُلٹا لوکا ہوا تھا۔ وادی نے بوچھا: "بیٹا! درخت کے ساتھ اُلٹے کیوں گئے ہو۔" بیچ نے جواب دیا۔" دادی سر دردکی اُلٹے کیوں گئے ہو۔" بیچ نے جواب دیا۔" دادی سر دردکی اُلٹے کیوں کیے میں نہ چلی جائے۔"

روی های می بین پین بین جدی جائے۔
ایک دن تین دوستوں نے پیک کا پردگرام طے کیا۔ پہلا بولا: "میں
آم کا ٹوکرالاؤں گا۔" دوسرا بولا: "میں بریانی پکواکر لاؤں گا۔" تیسرا
بولا۔"میں انہے جیوٹے بھائی کو لاؤں گا۔"
(مومنہ مامر، لاہور)
رفتی (ملزم ہے): "متم نے اس محض کو تھیٹر کیوں مارا؟"
ملزم "تجاب ایملی، اس نے بچھے پچھلے میلئے گینڈا کہا تھا۔"
رفتی تحصلے منسنے کا تعصد کل کیوں نکالا؟"

رج "الو منطق المنطق كالمحصد فل كيول الكالا؟"
المرام "و كيول كيدين في كالمحصد في كيندا ويكها هيد" (محد منى خان، بشاور)
الب "ارك جاويدتم كيول روريج بهو؟"
جاويد: "ما مرا صاحب في مجمع مزاوى ہے۔"

باب: ''کن بات پر؟'' جادید: ''اس کیے کہ میں نیامیں بنا سکا کہ ہمالیہ کہاں ہے؟'' باپ: ''آئندہ سے خیال رکھو، جو چیز جہاں رکھو یاد کرلیا کرواور پوچھنے پرنورا بنا دیا کرو۔''

اُستاد جماعت میں آئے تو کسی کی کتاب کری بڑی تھی۔اُستاد مجھے نے بولے۔''میرس کی کتاب ہے؟''

المعمولانا خالی کی۔ 'ایک لڑکے ہے جواب دیا۔ (علینہ عامر، نیعل آباد) مرتصل (ڈاکٹر سے) '' آپ استے عرصے سے میرے دانت نکال رہے ہیں اور ہر بار غلط دانت نکال دیتے ہیں۔''

ڈاکٹر نے تعلی دیتے ہوئے کہا '' آپ فکر نہ کریں آج درست دانت نکال دوں گا کیوں کہ آپ کا صرف ایک ہی دانت باقی ہے۔' (آئمہ عام، فیمل آباد)

اُستاد (شاگرد ہے):''نتاؤ انگریزوں نے جب برصغیر بیں پہلا قدم رکھا تو پھرانہوں نے کہا کیا؟''

شاكرد: "جناب انهول في دوسرا قدم ركها" (احد عامر، فعل آباد)



ایک دوست (دوسرے دوست ہے) '' آج میں نے ایک بہت بڑے آدی کی جیب کائی ہے۔''

دوسرا دوست: دو تمهین کسی نے پکرانہیں؟"

پہلا دوست: '' بیجھے کوئی نہیں بکڑ سکتا کیوں کہ میں درزی ہوں۔'' (شائلہ ناز، محد مثناء اللہ میانوالی)

ایک دوست (دوسرے دوست ہے) نوجیے اپنا فون نمبر لکھوا دو۔" دوسرا دوست: ''انجی میرے پاس ٹائم نہیں، نون کر کے بوچھ لینا۔''

> اُستاد:'' بتاؤ! امریکہ کہاں ہے؟'' شاگرد:'' جناب جھے نبین معلوم۔'' اُستاد:''تم ڈیسک پر کھڑے ہو جاؤ'۔''

شاگرد (کھڑے ہونے کے بعد) ''جناب! یہاں ہے جمی نظر نہیں آریا۔'' (فدیجہ شجاعت، لاہور)

> خریدار:''کیا میہ کپڑا اونی ہے؟'' . دُکان دار: ''فرقی ہاں، مالکل اونی ہے۔''

خریدار: ''مگراس پرلیبل تو سوتی کالگا ہوا ہے؟''

و كان دار: "جناب ميرتو جو بول كودعوك دينے كے ليے لكانا ہے-

پولیس انسکڑ " " تم نے کمینی کے مینجر کا ہاتھ کیوں جلا دیا؟"
نوجوان " " سرا صاحب سے نوکری ما تکنے گیا تو وہ بولے کہ پہلے
میری مشمی گرم کرو، تو میں نے جاتا ہوا کوئلہ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔"
میری مشمی گرم کرو، تو میں نے جاتا ہوا کوئلہ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔"
(ماترہ حنیف، بہادل پور)

اُستاد: '' بتاؤ وہ نہا رہے ہیں، میں نہا رہا ہوں، سب نہا رہے ہیں، بیکون سا زمانہ ہے۔'' میرگرد: '' جناب! میرعید کا زمانہ ہے۔'' (سحرفاظمہ)

35) = 2015 x = 1

FERENCE







سفیان ایک ذہین بولیس اضرتھا۔ وہ دورانِ تفتیش ہر چیز کو گہرائی ہے سوچتا تھا۔ بیشدید سردیوں کا موسم تھا۔ اس کی تعیناتی کوئٹہ میں ہوئی تھی - سردیوں میں کوئٹہ میں شدید برف باری کا موسم ہوتا ہے۔ سفیان اسے کرے میں کام میں مصروف تھا۔ اچاریک اے اطلاع ملی کہ برف بوش بہاڑوں پر ایک مرد کی لاش پڑی ہے۔سفیان نے فورا اسے ماتحت کوساتھ لیا اور جائے واردات پر پہنے گیا۔سفیان نے ویکھا کہ سی مرد کی لاش برن پر پڑی ہوئی ہے اور برف کے اوپر پاؤں کے نشانات کے ساتھ ساتھ دو لائنیں متوازی جل رہی ہیں۔ سفیان نے یاؤں اور لائنوں کو بغور دیکھا۔ کچھ دن بعد اس نے قائل کا سراغ لگا لیا۔



بیارے بچوا آپ بتاہے سفیان نے قاتل کو کیسے تلاش کیا؟ ستبريس شالع مونے والے "كوج لكائے" كالليج جواب" ناريل" ہے۔

متبر 2015ء کے کھوج لگاسے میں قرعداندازی کے ذریعے درج ذیل سیجے انعام کے حق دار قرار بائے ہیں

1- حافظه مهديد آصف، گوجرانواله 2- تسنيم عبدالجيد، راجه جنگ ۰ - 4- ارم اشرف، بحكر

3- سبعدرز واده بيثاور

5- عاشر على كمبوه، يهول تكر





تعلق مرمیوں کی ایک سہانی شام تھی۔ آئٹن میں ملنگ بڑے تتھے۔ امی جان اور خالہ جان پڑوسنوں کے جمرمث میں بیتھی حب وستور تیری میری برائیان کر رہی تھیں۔سب کے مندیس یان جھنے منتھے۔ ساتھ ہی سروتا بھی مرهر تا نیس اُڑا رہا تھا۔

ناریکی کے پیر کے ماس ہم محلے کے بچوں کو 'عامل معمول' کا تماثا وكها رب سے مقے بم "عامل" تھ اور جارى خالد زاد جن سما "معمول" \_ ہم ابا جان كى كالى الچكن سينے ہوئے بھے اور ہاتھ مين ایک ڈنڈا تھا۔ ہم نے ڈنڈا سیما کے منہ کے سامنے لہرایا اور بولے۔ "كالى ماكى كلكتے والى، تيرا وار نه جائے خالى۔ جھو۔ جھو-چھو۔" اور سیما جھوٹ موٹ بے ہوش ہو کر بانگ بر گر بڑی۔ ہم نے اس کے اوپر جاور ڈال دی اور بچوں سے بولے۔" دیکھیے صاحمان!" كيا بي كندل مار كے بينيا ب جوڑا سائي كان اب مم آپ کو جادو کا تھیل دکھا کیں گے مگر پہلے آپ سوک چھوڑ کر جار قدم آمے آ جا كيں۔ ايبان بو يوليس والا جالان كر وفي تھيك ے، اب بحدلوگ زور نے تالی بجائے۔

اور بجے لوگ نے استے زور سے تالیاں بجا میں کہ ای جان چخ کر بولیں۔"اے مٹے! مجی تو چین سے بیٹا کر۔ توبہ ہے! العارا كرسرير أفا ركها ب-موئى جفيال كيا آتى بين، ميرى جان

كومصيبت آتى ہے۔" يہ كہتے كر أيك يردون كى طرف مري اور بولیں۔''ال تو سروری، میں کیا کہدری تھی؟ ارے ہاں! یاد آیا۔ اس موئے ماسٹر رحمت علی کا ذکر تھا۔ بہن اس کی مثل تو وہ ہے کہ ایتر کے گریتر، باہر باندھوں کہ بھیتر۔ اوچھے آدی کو خدا پیسا دیتا ہے تو وہ اتراتا مجرتا ہے ....

ای جان کی گاڑی نے پڑی بدلی تو ہم نے پھر کھیل شروع كر ديا\_" ال تو مهريان! و يكفير جم في اس لركي ير جادو كيا ب\_ اب اس کا دماغ آئیے کے مافک ہو گیا ہے۔ ہم اس سے جو يوچيس گا، بيه بالكل سي سي بتا كيس كا-"

يه كهدكر بم سيمات بولے -"اے لكرى ..... آئى ايم سورى -اے لڑی! بتا تو کون؟" سیما بولی۔ "معمول۔"

ہم بولے \_''اور ہم كون؟'' بولى \_'' نامعقول \_' ہم نے اس کے پیریس چٹلی لی تو چیخ کر بولی۔"عال، عال-" بم في كها-"شاباش! اب بنا، جو يوچيس كا، بناكس كا؟" ۔ وہ ناک میں بولی۔" بتا کس گا۔"

ہم بولے۔ ' جو کھلائیں گا وہ کھائیں گا۔'' بولى \_ "جوتے نبیں کھائیں گا، باتی سب کھے کھائیں گا۔" ہم بولے۔" کھانے سے پہلے یہ بتا کہ بداڑکا کون ہے؟"

ONLINE LIBROARY

FOR PAKUSTAN

بولی۔ "آئی ایم سوری۔ آپ نے اتن موئی جاور اور ھا دی ہے كه بهم كو دكھائى نبيس ديتا۔ باريك جا در اور ھائے۔ پھر بتائيس گا۔ سب نے کلکھلا کر ہس بڑے۔ ہم نے کھڑے ہو کر مر کھجایا اورسوچنے لیکے، بات کس طرح بنائیں کہ ایک دم گر برا می گئی۔ امارا جھوٹا بھائی مسعود کمرے میں سے بھا گیا ہوا آیا۔ جوف کے مارے اس کا بُرا حال تھا۔ آئکھیں پھٹی ہوئی تھین اور منہ ہے جھاگ نکل رہا تھا۔ آتے ہی جی سار کر بلنگ پر چڑھ کیا اور بولا '' تھا۔ گھک گھک گھک گھک '' تمام عورتیں گھبرا کمئیں۔ ای دوڑی ووڑی آئیں اور بولیں۔"میرے لال! میری جان! مال صدقے، بال قربان! بنا توسهی کیا ہوا؟"

مسعود میاں آئکھیں اور منہ دونون میاڑ کر یولے۔ '' گفک محك كهك كفك ي

ای سر پہیٹ کر پولیں۔" نے ہے! کسی آفت بلاسے ڈر گیا ہے۔ الله كي امان، پيرول كا سمائية ووست شاو، وتمن ناشاو ينكي كا بول بالاء يدى كا منه كالا، بسم التد الرشن الرحيم .....يليين والقرآن الحكيم .....

خالہ جان بولیں۔"اے آما، ہوش کے ناخن لو۔ یاسین تو مرتے وفت براجت امیں۔" مسعود کی تھاتھی بندھی ہوئی تھی۔ جب لاکھ یو چھنے پر بھی اس نے پھی نہ بتایا تو ہم نے لیک کر وہ جیت رسید کیے۔ آپ منہ بسور کر بولے۔ "بارتے کاب کو ہو؟ کہدتو رہے ہیں کہ اندر کرے میں سائپ ہے، کری کے پنچے۔

سانی کا نام س کر تمام عورتوں کو سانی سونگھ گیا اور ہم بھی بغلیں جھا تکنے لگے، مگر بھر ذرا ہمت کی اور گلا صاف کر کے بولے۔" مگرآپ كرے ميں كيوں سي تھي؟"

مسعود صاحب بولے۔ " ہم الماري ميں سےسكث نكال رہے ستے۔" بیا کہد کر آپ نے سر کھجایا اور جلدی سے بولے واسکٹ تھوڑی نكال رب عظم، عم تو ..... عم تو .... كيا نام اس كا ..... بسكتول كا نام أن تو اى سائب كوتو كنيس بهول اور جيخ كر بوليس-" محمر ميس كوئى چز آجائة توجب تك اسے كھالى كرختم ندكرديں بير ايج تب تک مانتے تھوڑی ہیں۔توبہ ہے ایسے بیچ بھی میں نے ۔۔۔۔'' سانپ کی فکر کرو۔''

خاله جان بات كاث كر بولس-"ائ أ، بسكثول كو جيورو-

ای گھبرا کر بولیں۔"ارے ہاں! جاتو سعید، بیشک میں سے ابا

جان كو بلالا ـ كبنا محلے كے آئد وى آدميوں كو بھى ساتھ ليتے آئيں -" اور ہم جا بی رہے تھے کہ ابا جان موٹا سا ڈیڈا لے کر اندر آ گئے۔ کسی بیچے نے البیں پہلے ہی سے خرکر دی تھی۔ پیچے چا جان \* مجھی ہتھے۔ آگے آگے میہ دونوں ، ان کے چیچے ای اور خالہ جان اور ان كے بيجھے ہم كرے ميں داخل ہوئے۔ داكي طرف كونے بي المارى بھی اور اس کے پاس ہی ایک کری رکھی تھی۔ برآ مدے میں سے ہلکی بلکی روشی اندر آ رای تھی اور اس وصدلی روشی میں ہم نے دیکھا کہ ر کری کے نیچے ایک پتلا سا کالا ساہ ناگ کنڈلی مارے بعیقا ہے۔ ہمیں عش آنے کو تھا کہ ابا جان نے آگے بردھ کر بمرے کی بی خلا دی دسارا کمرا روشی سے جگمگا اُٹھا۔ ای جان نے اپنا وظیفہ بشروع کر دیا۔"اللہ کی امان۔ بیروں کا سامیہ" اما جان لاتھی ہاتھ میں مکڑے آستدآ ہستہ کرسی کی طرف برجھے اور سانپ کو لاٹھی میں لینیٹ کر اوپر الحاليّاً، عُمْرِيهِ كيما سانب تفا- مدتو وه تزيا أور نداس نے بل كھايا- لاكھى كے ساتھ اس طرح چلا آيا جيے ري ہو۔ ابا جان نے اے ہاتھ يس كر اليا اور بوك بي الحول ولا قوة مدية ازار بند ب .....!"

اب توات تہتے براے کہ کان بڑی آواز ندآئی۔مسعود میاں جھینے کر بولے۔ "ہم نے دیکھا تھا تو بیسانی تھا۔ اب اس نے مجیں بدل لیا ہے۔" اس ہڑ ہونگ میں رات کا ٹی گزر گئی تھی۔ محلے کی عورتیں ایک ایک کر کے چلی گئیں ادر ہم سب اپنی اپنی چار ہائیوں پر لیٹ گئے۔ ای نے زور کی جمائی کی اور بولیس۔ "سعید میان، جہارے سرہانے تیائی پرمیں نے یانی کا جگ اور گائل رکھ دیا ہے۔ رات کو بیاس کگے تو مجھے مت اُٹھانا۔ ماشاء اللہ 12 سال کے ہو گئے ہو، انجمی تک ڈرتے ہو؟"

سیما کھوں کو اگر کے بھی تو ہمیں بہت عصر آیا۔ بولے: "ای، میں ڈرتا تھوڑی ہوں۔ میں تو سیسوچتا ہوں کہ آپ کو بھی پیاں گئی ہو گی۔ جائے! آج سے میں آپ کونہیں اُٹھاؤں گا۔'' ابا جان بولے۔"میرا بیٹا بڑا بہادر ہے۔"

"اور كيا....." بهم سينه بهلا كر بولي. "برا بوكر مين تفانيدار بنول کا اور سب سے پہلے سما کو حوالات میں بند کروں گا۔" سیما نے حاور تان کی اور بولی۔" تھائیدار نبیس تو جعدار تو ضرور بنو مے۔" یہ کہد کر ہنی اور آستہ سے بولی۔" بھنگیوں ہے۔" ہم بھنا کر ایک وم اُٹھ کر بیٹھ گئے اور نزخ کر ہولے۔

" و يحيي ال جان! الصيم جها ليج ورند"

ہارے پاس ہی ای جان اور خالہ جان کے بلنگ تھے اور پکھے وُور ابا جان سورے تنے۔ نتیوں گھبرا کرائھ بیٹھے۔ ای نے ہمیں سینے

ابا جان نے ڈانٹ کر پوچھا۔"بولتا کیوں نہیں؟ آخر جوا کیا؟ اور یہ سیما کی چٹیا گیوں بکڑ رکھی ہے؟ اُسے تو چھوڑ۔" سب لوگ پریٹابن تھے گر سیما منہ میں دو بٹا تھو نسے بنی رونکنے کی کوشش کر رہی تھی۔

"آخر بيه معامله كيا ب؟" ابا جان جهلا كر بولي-"اس كم باته ميس سيماكي چشيا كيس آئى؟ اورآئى تو اس في شوركيول مجايا؟ اورشور مجايا تو اب خاموش كيول نهيس موتا؟"

سیما بولی۔ " خالو جان، میں بناؤں؟ مگر پہلے بھائی جان کے ہاتھ سے میری چٹیا چیٹروا دیجئے۔ سخت درد ہورہا ہے۔ "
ابا جان نے ہماری مٹھیاں کھول کر اس کی چٹیا چیٹرا دی۔ ہم
ابھی تک آئکھیں بھاڑے، منہ کھولے، ٹانگیں بھیلائے اور ہاتھ
انٹھائے اُلوکی طرح گھورے جا رہے ہتھے۔

سیما بولی۔ "بات میہ ہوئی خالو جان کہ بچھے لگی پیاس۔ میں بائی
پینے کے لیے بھائی جان کے سرہانے آئی، گلاس میں بائی بھرا اور
ان کی جارہ پر بیٹے کر بینے لگی۔ اتفاق سے میرک چٹیا ان کے سینے
پر پڑ گئے۔ بیر سجھے کہ سمانپ ہے اور لگے کرنے کھک گھک گھک۔"

بر پڑ گئے۔ بیر سجھے کہ سمانپ ہے اور لگے کرنے کھک گھک گھک۔"

ایا جان مہنے لگے۔

فالہ جان اولیں۔ ''بٹی، تیری چٹا بھی تو دس گر کمی ہے۔ توبہ!

ایسے بال بھی ہم نے کسی کے نہیں و کیھئے۔ جا، اب جا کے سو جا۔ ''
صبح ہوئی تو ہم نے سیما کی خوشامہ کی کہ اس واقعے کا کسی
سے ذکر نہ کرنا۔ بگر توبہ! وہ سیما ہی کیا جو مان جائے۔ اس نے سارے محلے کو یہ بات بٹا دی اور ہوتے ہوتے ہمارے اسکول کے الزکوں کو بھی ہماری بہا درئی کا یہ قصہ معلوم ہو گیا اور کی مہینوں تک ہم شرم سے سر جھکائے بھی کا یہ قصہ معلوم ہو گیا اور کی مہینوں تک





یا کتان بننے کے پدرہ ہیں سال بغد تک ملک میں تعلیم کا ذریعہ سرکاری اوارے میں تعلیم کا کر تعدیم میونیل کمیٹیوں کے اسکول مہیا کرتے ہے اور فدل اور ہائی اسکول کی تعلیم ضلعی انتظامیہ کے تخت جلنے والے اسکولوں میں حاصل کی جاتی تھی۔

میں نے پانچویں جماعت تک تعلیم محلے کے پرائمری اسکول میں حاصل کی ۔ تعلیم کاسلیس ملک کے طول وعرض میں ایک ساتھا اور ابتدائی جماعتوں میں اُردو، دینیات، حساب، جغرافیہ اور تاریخ پڑھائی جاتی تھی۔

بجھے پڑھائی کا شوق تھالیکن نہ جانے کیوں میرا ذہن اتا اچھا نہ تھا۔ باتی مضامین تو جیسے تیسے ہورہے تھے، حساب میرے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ تقریباً روزانہ حساب کے پیریڈ میں میری شامت آئی رہتی اور میں چھٹی کے بعد سوال نہ آنے پر آنکھوں میں آنسو لیے گھر لوٹا۔

پرائمری باس کرنے کے بعد چھٹی جماعت کے لیے ہائی اسکول میں داخلہ لیا تو حساب کے ساتھ ایک اور مرحلہ در پیش ہوا۔ اب باتی مضامین کے ساتھ انگریزی بھی شامل ہوگئی۔ یہ میرے لیے نیڑھی کھیر ثابت ہوئی اور تقریباً چھ ماہ گزرنے کے بعد میرے لیے نیڑھی کھیر ثابت ہوئی اور تقریباً چھ ماہ گزرنے کے بعد

مجھی میں اگریزی کے حروف ابجد (A,B,C,D) ذہمی نظین ندکر سکا۔ تاہم سال کے ختم ہونے اور امتحانوں تک میں نے ندصرف پورے حروف ابجد ذہمی نظین کر لیے بلکہ دنوں، مہینوں اور موسموں کے نام بھی یاد کر لیے اور میں چھٹی جماعت یاس کر کے ساتویں میں چلا گیا۔

میں خوش تھا کہ میں نے انگریزی پر ''عبور'' حاصل کر لیا ہے لیکن نئی جماعت میں ایک اور مسئلہ، ایک سنٹین تر مسئلہ، انگریزی کی گرامر کا، سامنے آن کھڑا ہوا۔ اب ہمیں انگریزی کی گراب پڑھنے کے ساتھ تعل (verb) صفت (adjective) اور زبانوں کے ساتھ تعل (verb) کی بیجیان کرائی جانے لگی لیکن اس میں میرے لیے مشکل کام زبان ماضی (Past Tense) کے لیے تعل سب سے مشکل کام زبان ماضی فارم زبین نشین کرنے کا تھا۔

اسکول کے بعد گھریر، ہوم ورک پر سکنے والا تقریباً آوھا وفت verb کی دوسری اور تیسری فارم رئے پر خرج ہوجاتا اور دہرانے پر، پھر میہ اور لا چارگی کی تصویر پر، پھر میہ اور لا چارگی کی تصویر بن کر رہ جاتا ۔ نتیجا میرا آوھا خون حساب کے پیریڈ میں ختک ہو جاتا اور باقی کا نصف انگریزی کے پیریڈ میں۔ جوں ہی انگریزی

سے ماسر صاحب کلاس میں آتے ہیں حفظ کی ہوتی نمام دعاؤں کا أ ارد كرف لكناليكن تا بكه-

ایک روز وجی جواجس کا اندیشه تفایه ماسٹر صاحب نے آتے ی verb کی دوسری اور تیسری فارم یو پیمنا شروع کر دی- انجیمی بات سے بوئی کہ انہوں نے سے کام بائیں طرف سے شروع کیا اور میراؤیک سب سے آخر میں دائیں طرف آتا تھا۔ یوں جھے بہتھ یاد کرنے کا موقع مل گیا۔

ماسٹر ساحب نے ایک اور مبربانی بیاجمی فرمائی کہ verb کا چناؤ از کول پر انجیمور ویا لیکن شرط بی تھی که ہر او کا ایک نے verb کی ووسرف تیسری فارم بتائے گا، سلے سے بتائے ہوئے گئ تبین۔ یلے تو میں آخری ڈیسک پر جیٹھنے کی خوشی منا رہا تھا کیکن اب مجھے اس کے نقصیان کا بھی اندازہ ہوا کہ مجھے جتنے verbs کی ووسری تیسری فارمز آتی تھیں وہ سب مجھ سے پہلے بیٹے الا کے بتاتے جا رہے ستھے۔ یااللہ میرا کیا ہوگا؟

اب میں پیرید محتم ہونے کی دعائمیں کرنے لگا کیکن میر ختم ہونے کو تہ آ رہا تھا اور میری باری قریب آ رای تھی۔ میرے کیلیے

میرے ڈیسک نے پہلے ڈیسک پر بیٹھے انفنل اور ندیم کی باري آني تو مجھے لكا كه ميرا ول سينے سے باہر آجائے گا۔ عين اسى وقت میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں کلاس کا آخری لڑکا نتما اور میرے ساتھ صفدر جیٹا تھا جو مجھ سے بھی ریاوہ نالا آق تھا۔ میں نے بغیر سوسی مستھے اس کے کان میں سر کوشی کی۔ باری آنے یر وہ انتماد سے افتا اور اس نے ، Gooder Goodest کبا۔ ساری کاس بین قبقبوں کا آیک طوفان اُٹھا۔ من تظریر مینی کے این حال پر اثرا رہا تھا۔ انسی اور ہوننگ کا طوفان تما تو باری آنے پر میں Lagood, Better, Best کبه کر کلاس بر یوں نظر دوڑائی جیسے کوئی معرکہ سر کر لیا ہو۔

كاس من خاموش حمالي بولي تقي - ماسر صاحب آسته آسته قدم أمخاتے جارے ڈیسک تک آئے۔ انہوں نے دو ڈنڈے صفار كولكان ك بعد مجهة وتلا كمان كالي باته آك كرن كو

کہا۔ ڈنڈے بچھ بھی پڑے کیوں کہ میں نے بھی verb ک دوسری تیسری فارم بتانے کی بجائے adjective کی comparative اور superlative قارم بتائی کھی۔ لیخی سوالُ گندم جواب جو۔ پٹائی تو ہونی تھی۔

بنجابی کی ایک مثل کا اُردو میں ترجمہ سیجھ یوں ہے کہ شوق یا مشغلے کے کیے اس بر آنے والا خرچہ بے معنی ہے۔ لیعنی آپ کے ول میں کسی چیز کی خواہش یا طوق آپ کی جیب سے مطابقت ر کھے، میرضروری تہیں۔

ایسا ہی کی تھے معاملہ میرے ساتھ بچین میں ہوا۔ میرانعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ جہاں دو دفت کی رونی مشکل ہوتی تھی کیکن مجھے شوق ہوا تو فوٹو گرائی جیسے مہلکے مشغلے کا۔ اس شوق میں میرے محلے کے دو دوست اور میرے ہم جماعت ارشد اور حامد بھی شامل ستھے۔ فوائد مرافی کے لیے بہلی ضرورت ایک کیمرے کی تھی اور ان وقول میں سب ہے ستا کیمرہ بچاس رویے میں آتا تھا جو آج کے تقریبا دو ہزار رویے کے برابر تھا اور چوں کہ اتن برسی رقم ہارے بس میں نہ سی این شوق کو سینے میں دبائے کسی مجرب كالنظار كرنے لگا۔

اور پھر میں مجزہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد میں اپنے ایک عزیز کے گھر گیا تو مجھے ایک ڈبہنما چوکور کیمرہ کوڈک نظر آیا۔ مجھ سے رہا نہ کیا آور میں نے اینے شوق کا اظہار کر دیا۔ میرے عربیز نے کمال مہزبانی سے مجھے وہ کیمرہ کھ عرصے کے لیے دے دیا اور بول مجھے ابنا درید شوق بورا کرنے کا موقع مل گیا۔

واپس گھر پہنچ کر میں نے وہ کیمرہ اینے دونوں دوستوں کو دکھایا تو وہ بھی خوش ہوئے اور ہم نے پہلی فرصت میں اے استعال کرنے کا ارادہ کر لیالیکن اس کو استعال کرنے سے لیے اس میں فلم لوڈ (load) کرانی تھی جس کی قیمت عالیًا تین رویے تھی۔ ہم تیوں دوستوں نے جھوٹے سے بہانوں سے اینے اسے گھرول ے بیرتم اسمنی کی اور فوٹو گرافر کی ذکان ہے کیمرہ لوڈ کرا لیا۔ محیمرہ اوڈ کرنے کے بعد فوٹو گرافر نے ہمیں بتایا کہ فلم میں سولہ

Section







# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تصوری سی تعیں اور جب میر تعداد اوری ہو جائے تو ہم بیٹلم اس کے پاس لائیں گئے تا کہ وہ اس کو دھو کر نصورین نکال سکے۔

انفاق ہے اگلا دن اسکول ہے چھٹی، لیعنی انوار کا تھا اور ہم نے وہ رات بہت بے چینی ہے کائی کہ کب صبح ہو اور ہم این شوق کی تکیل کریں۔

اگلی صبح ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ہم تینوں دوست کوڈڈ کیمرہ کندھے سے لاکائے، مخلے کے جنوب میں کھیتوں کی طرف نکل مگئے۔ گرمیوں کا موہم تھا اور فضا میں جس تھالیکن ہمارے شوق نے اس موسم کو بھی ہمارے لیے خوش گوار بنا دیا تھا۔

کھیتوں کے بیوں جا ایک بردا سا جوہڑ تھا جس بیل چور نے اور مینڈک تیرے دیتے ہے۔ جمیس یہ جوہڑ بردا رومانک لگا اور جم نے اس کے کنارے کھڑے ہو کر فوٹو گرائی کی ابتدا کرنے کی جمانی ۔ سب سے پہلے بیس جوہڑ کے کنارے بیضا اور خالف ست جا اور خالف ست والے کنارے سے ارشد نے میری تصویراً تاری ۔ اس کے بعد حالا کی باری جی نیا تاری ۔ اس کے بعد حالا کی باری جی نیا تاری ۔ اس کے بعد حالا کی باری جی نیا تاری ۔ اس کے بعد حالا کی باری جی نیا تاری ۔ اس کے بعد حالا کی باری جی نیا تاری ۔ اس کے بعد حالا کی باری جی نیا تاری ۔ اس کے بعد حالا کی باری جی نیا تی تو وہ اور جوہڑ بیل کی باری جی تھا گیا ہے۔ اس کے باری جی نیا تھا ہے اس کی باری جی تاری کی باری کی تو وہ اس کی تاری کی تاریخ کے وہ کی تاریخ کی باری جی تاریخ کی باری کی نیا تی تاریخ کی تاریخ ک

یجے فاصلے پر مرک بھی ۔ وہاں ہمیں بھیر بریوں کا ریور ملا۔
ہم نے چروائے کو چے دیر کے لیے اپنا ریور روکنے کے لیے کہا تو وہ
اس شرط پر راضی ہوا کہ ریور کے ساتھ اس کی تصویر بھی لی جائے۔
ہم نے اس کی دیر شرط مانے ہوئے بین چارتصویریں اُتاریں اور
باتی کی آئی و تصویریں اُٹاد نے ہوئے لیے بچھ فاصلے پر ایک آموں
باتی کی آئی و تصویریں اُٹاد نے کے لیے بچھ فاصلے پر ایک آموں

آموں کے رہائی میں بھی اگر جم نے باغ کے رکھوا کے سے اور اس اور سے اور سے اور اور سے او

کی یقین دہانی کرانے میں کافی منت ساجت کرنی پڑی۔ آخر وہ راضی ہوا تو ہم نے مختلف آم کے درختوں کے ساتھ کھڑے ہو کر چھ، سات تصویریں اُتار ڈالیں۔

آموں کے باغ کے باہر آئے تو ہمارے کیمرے ہیں ابھی تین چار تھوں ہے باہر آئے تو ہمارے کیمرے ہیں ابھی تین چار تصویریں باقی تھیں لیکن ہمیں گھروں سے نکلے ہوئے دو تین گھنٹے گزر چکے ہے اور ہمیں بھوک کے سماتھ ساتھ گھر والوں کی ڈانٹ کی فکر بھی ستائے جا رہی تھی۔

سوہم نے والیسی کی شمانی اور باتی کی تین چار نصوری براک پر آنے جائے والے لوگوں کی جھٹے کرفلم پوری کر بیا۔ اس کے بعد سطے سے بایا کہ کیمرہ حامد کے پاس رہے گا اور وہ الگلے دن بائیسکل پر فوٹو گرافر کی وگان پرفلم دھونے کے لیے دے آئے گا۔

وہ رات ہماری مزید بے چینی میں گزری کیوں کہ ہم اپنی تصویریں و کیھنے کے لیے بے تاب ہوئے جاتے تھے۔

تصویریں و کیھنے کے لیے بے تاب ہوئے جاتے تھے۔

اگلی تیجے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر آیا تو حامد منہ لڑکائے ملا۔

سونف (Aniseed) کیا شمر کا دوالی نودا و شمن کی او نجائی 2 سے 4 کی دوالی نودا و شمن کی او نجائی 2 سے 4 کی دولی شمر کی کی دولی سے سے سونیون کی دولی شمر کی گھورنے کے سوئی کی دولی کی دول



چومدری سزیاب، گوته سردار بور کا ایک برا سردار اور زمین دار تھا۔ شادی ہوئی تو بوے عرصے بعد اللہ نے اندھیرے گھر کا جراغ، ایک بیٹا عطا کیا۔ وہ واجی ی شکل وضورت کا نتما تو اکلوتا ہی اور وہ بھی اتنی منتوں مرادوں کے بعد ملا تھا۔ کھی سردار جی کی بیگم منزہ پیدل چل کر بری امام کے مزار پر جادرین چڑھا کر آئی تو بھی سردار جی خود جا کرموبرہ شریف پر نیازیں بانٹ کرآئے۔ بینمام رسوم ان ے گاؤں میں نسل درنسل چلتی آربی تھیں۔فرزندی پیدائش کے بعد ان چیزوں بران کا یفین اور بھی پختہ ہو گیا۔ بہرحال اس کی پیدائش، يرمسلسل جاليس دن كاور ميس شام كے وقت بتائے بائے جاتے اور سولوگوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ بیچ کا نام میرسریاب رکھا گیا۔ بید ذرا سا کھانتا بھی تو ڈاکٹروں کی فوج ظفر موج جلی آتی۔ ہرفتم ک آسائش دے رکھی تھی۔ بتیں دانوں میں سے نکلی ہوئی ہر خواہش پوری کر دی جاتی۔ ان حالات میں رہتے ہوئے موصوف کا بگر جانا روزِ روش کی طرح عیاں تھا۔ جھ سال کی عمر میں اسکول داخل کروایا گیا۔عدہ قسم کی یونی فارم بنوائی گئے۔ پہلے دن نہایت تھاٹھ باٹھ کے ساتھ کش پیش کرتی کار میں بیٹھ کر اسکول مینیجے تو تمام بیجے خیزت و حسرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگے۔ ان کے لیے اپلیٹل کری متكواني كن سارا دن جناب كرى يركرون اكرائ بيشے رہے حالال

کہ باتی سب بے زین پر بھے میلے ٹاٹ پر بیٹھے تھے۔ امیر باپ
کی اولاد تھا لہٰذا اسا تذہ نے اس کی بدتیزیوں اور گتاخیوں کو نظرانداز کرنے میں ہی عافیت جائی۔ اگر کوئی استاد گھر کا کام نہ کر کے لانے پر ڈائٹا بھی تو اس کوسبق سکھانے کے لیے تو گئی ہے ہٹوا دیا جاتا یا پھراس کا جاولہ ایس جگر کروا دیا جاتا کہ وہ عمر پھر یاور کھتا۔ ان حالات میں رہتے ہوئے حمیر کا آٹھویں کے بعد بی پڑھائی سے ول افیاٹ ہوگیا، لہٰذا اس نے ضد شروع کر دی کہ اس نے اسکول میں جانا بہت منت ساجت اور لاڈ بیار کر کے اسے شہر کے بوے نہیں جانا بہت منت ساجت اور لاڈ بیار کر کے اسے شہر کے بوے اسکول میں واضلے کے لیے رضامند کیا اور وہ بھی اس شرط پر کہ اسکول میں واضلے کے لیے رضامند کیا اور وہ بھی اس شرط پر کہ معقول جیب خرج کے ساتھ ساتھ نیا موبائل فون اور گاڑی بھی لے معقول جیب خرج کے ساتھ ساتھ نیا موبائل فون اور گاڑی بھی لے معقول جیب خرج کی ساتھ ساتھ نیا موبائل فون اور گاڑی بھی لے کہ خواہش پوری کرنی بڑی۔ قریب کے ایک ہوشل میں رہائش کا بندوبست کر دیا گیا۔

سفارش اور ڈھیر سارے پیسے لے کر حمیر اور چوہدری صاحب شہر کے اسکول بہنچے تو اسے قوراً داخلہ مل گیا۔ گاؤں میں تو پھر گھر والوں کا خوف تھا مگر شہر آ کرتو اس کو کھلی چھٹی مل گئی تھی ، لہذا مہینے میں مہمی کھار ہی اسکول کا رُخ کرتا۔ ستم بالائے ستم دوست بھی ویسے ہی دیسے ہی دیسے ہی میں کھے ملے جیسا کہ وہ خود تھا۔ خوشامد کر کر کے اس سے پیسے ہورتے ہی ویت

43 (35) 2015/26

اور منت میں اس کی گاڑی میں بیٹے کر سیریں کرتے بھرنے۔ اس کے طرح بڑھتے ہوئے فیل ہو جانا بھے بجب ند تھا۔ دوست تو اس کے فیل ہو جانا بھے بھر اس کے فیل ہو جانا بھے کہ موصوف خودسپلی لے کر گھر واپس آ گئے۔ باب نے بھے کہنا چاہا مگر مال سیسہ بلائی دیوار بن گئی۔ تھوڑی کے۔ باب نے بھے کہنا چاہا مگر مال سیسہ بلائی دیوار بن گئی۔ تھوڑی کی میں بے عزق کے بعد اس کو دیوش کیا تھا۔ اس کے بعد اس کو دیوش کیا تھا۔ اس لیے اس نے آ مجے پڑھتے سے صاف انکار کر دیا۔ والدین کو بھی اس کی حالت زار کا اندازہ ہو گیا تھا، لہذا مزید دیا۔ والدین کو بھی اس کی حالت زار کا اندازہ ہو گیا تھا، لہذا مزید اصرار کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔

چھرسال تو حمير ميان نے خوب مزے سے كزارے مر چر ایک دن تو قیامت توت پڑی۔ بڑے مزے سے زم گرم لحاف میں بینے ڈرانی فروٹ کے مزے لے رہے تھے کہ اجا تک فون کی گھنٹی مجی اور اس کے موڈ کا ستیاناس کر گئی۔ امال ابا تو کسی کام سے شہر کئے ہوئے ستھے۔ اس نے ملازم کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ المنتى دوباره بحي تو غيم بين بربرات موسئه وه أشا اور ريسيور كان پرلگایا۔ دوسری طرف کوئی خاتون کہدرہی تھیں کہ اس کے والدین کا شہر سے واپسی پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بیخبر سنتے ہی اس کی دل خراش جے بلند ہوئی اور وہ وہیں ڈھے گیا۔ تمام توکر جاکر بھاگے بھاگے اس کے کرے میں مہنچ تو پیسنظر دیکے کر تھبرا گئے اور اس کو ہوش میں لانے کی تدبیریں كرنے لكے كما يہ ميں ايك نوكر كى نظر تيلى فون پر پڑى - اس نے ریسیور اُٹھا کر کریڈل پر رکھا ہی تھا کہ دوابارہ تھنٹی نے اُٹھی۔ فون سنے پر بنا جلا که دونون لاشین اسپتال متفل کر دی گئ جیں۔ لوکر جا کر بھی بیس کر رنجیدہ ہو گئے۔ اس کے چھا کوفون طایا گیا اور انہیں تمام صورت حال سے آگاہ کیا گیا۔

اس کے چیافورا اسپتال پنج اور ان کی اشیں گھر لائی گئیں۔ حمیر کا رورو کر کرا حال ہورہا تھا۔ جنازے میں موجود ہرآ کھاشک ہارتھی۔ جب تک مہمان گھر میں موجود ہنے تو سب ٹھیک رہا گر کھے دنوں بعد اس کے جیا اور چی نے اسے چیروں سے جھوٹی ہمدردی کا نقاب آتارہ پینے اور پی نے اسے چیروں سے جھوٹی ہمدردی کا نقاب آتارہ پینے کا اور اس کے لیے روائی چیا، چی نابت ہوئے۔

حمیر کو مُری طرح ڈرایا دھرکایا گیا کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اس کی خیر نہیں۔ دہ کون سا اتنا بہتھ دارتھا کہ ان کو منہ توڑ جواب دے یا بات البغرا دہ فورا ڈر گیا۔ اس نے اپنے تھوڑ ہے کے گرے اُٹھائے اور اپنا آئی فون اُٹھایا جو کہ اے اٹھارہویں سال گرہ پر تحفقا ملا تھا۔ اس نے بینا آئی فون اُٹھایا جو کہ اے اٹھارہویں سال گرہ پر تحفقا ملا تھا۔ اس نے بینا کو سے بیا جول کہ اگر اس کے بچا کو سے بیا جل

جاتا تو اس کواہے موبائل سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے۔

یہ تمام سامان ایک گھڑی ہیں باندھ کر وہ ہاہر نکل بڑا۔ اس
نے اپنے دوستوں کو تمام صورت حال سے نون پر آگاہ کیا گرکوئی
بھی اس کی مدد کو آگے نہ بڑھا۔ وہ خوشامدی مرغے جو سارا سارا
دن اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے اور جن کی دوتی پر اسے فخر
تا، آج وہی دوست اس کے لیے انجان بن گئے تھے۔ وہ بہت
افسردہ اور رنجیدہ تھا۔ ماں باپ کی اچا تک موت، پھر اپنے سکے پچا
افسردہ اور رنجیدہ تھا۔ ماں باپ کی اچا تک موت، پھر اپنے سکے پچا
کھر سے دھتگارے جانا اور پھر دوستوں کی بے وفائی سب

وہ کوئی جھوٹا بچہ نہیں تھا کہ کوئی اس کی مدد کو آگے برطعتا، وہ تو انہیں بیں سال کا نوجوان تھا اور وہ بھی ہٹا کٹا۔ جب دن ڈھلنے لگا تو اس کو بھوک محسوس ہوئی۔ وہ صبح کا بھوکا تھا۔ اس کا لبس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسپنے موبائل کو توڑ ڈالے جو اس کے بچھ گام نہ آیا تھا گر اس کے علاوہ اس کے باس تھا بھی کیا؟ اس نے اپنی جیسیں کھنگالی اس کے علاوہ اس کے باس تھا بھی کیا؟ اس نے اپنی جیسیں کھنگالی ان میں سے بچاس روپے برآمد ہوئے۔ اس وقت اسے وہ بچاس اس کے بیان اس کے دو روٹیون اور ایک پلیٹ دال کا آرڈر ویا۔ چند ہی منٹون بعد کھانا آگیا۔

کہاں وہ فائیواٹار ہوٹلوں کا کھانا اور کہاں وہ بیلی مرجیلی دال
گراس وقت اسے وہ وال میکڈونلڈ کے برگر سے ہزار درجہ اجہی
لگ رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ ڈھاہے سے باہر آگیا اور قریب ہی
سے ایک فٹ پاتھ پر لیٹ گیا جہاں چند ہے گھر لوگ زیانے کی
سختوں سے بے پرواہ، نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہ بھی آگی

خمیر کے ذہن میں خیالوں کا ایک جمیم بریا تھا۔ اس کو وہ وقت بری طرح یاد آ رہا تھا جب وہ پانچ یا تھا۔ سوچتے سوچتے نہ جانے اور اب وہ سمنٹ کے فٹ یاتھ بر بڑا تھا۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کے اور اب وہ سمنٹ کے فٹ یاتھ بر بڑا تھا۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کریب کب وہ نیند کی واذی میں کھو گیا۔ صبح کے وقت جب اس کے قریب کے وقت جب اس کے قریب کے ایک کو گاری تا کہ کھل گئی۔ اس کو بھی اپنا سے ایک کش کر اور کا گاری میں بڑھا کر سر میں کروا تا وقت یاد آ گیا جب وہ اپنے دوستوں کو گاڑی میں بڑھا کر سر میں کروا تا ہوئے۔ بیسون کروہ ای گھڑی اُٹھا کر چل ویا۔

ابھی وہ کھے بی دُور گیا تھا کواسے سورج کی روشی میں چکتا بینار نظر آیا۔ وہ جلتا ہوا مسجد تک آیا اور جواتے اُتار کر وضو خانہ تک گیا اور اجھے طریقے سے وضو کر کے نماز ادا کرنے لگا۔ نماز کے

دوران تمير سرباب خوب گر گرايا اور الله ك حضوراس في رو روكر الله ك الله و الله ين ك الله الله ين الله ين مرتبه خشوع و خضون و خضون ك ك ساته الله ك حضور بيش بوا تما ورندا و و وسرف عيد، بقر عيد ك موقع براى مسجد كا زخ كرتا تما - اين دل ك محم ك ساته عم بانث كرود ودكو ملكا ميلكا محسوس كرد ما تما -

نماز اوا کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ چلوا مام سجد سے لل جائے۔ وہ اُٹھا اور مولوی صاحب کے کرے کا درواڑہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے تلاوٹ قرآن کی آ واز آ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک ادھر کھڑا رہا تھا کہ ایک دم سے مولوی صاحب کوکسی تھوڑی دیر تک ادھر کھڑا رہا تھا کہ ایک دم سے مولوی صاحب کوکسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور انہوں نے سر اُٹھا کر برواڑے کی طرف و یکھا۔ حمیر انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا کیوں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے وہ کاسٹر صاحب تھے جن کوائس کے والد نے صرف اس بلکہ اس کے وہ ناسٹر صاحب تھے جن کوائس کے والد نے صرف اس کی ڈوائس کے والد نے صرف اس فرائس کے دور سامل کے قرار سامل کے درا سامل کے تو جو کہی کر حیران رہ گئے۔

ان بے جاروں کو کیا معلوم تھا کہ قسمت ایک بار تجرانیں آسے سامنے لا کھڑا کرے گی۔ جیرفورا ان کے قدموں میں آ جیفا اور ان

سے رورو کر معانی مانگنے لگا۔ ماسر صاحب نے اسے سے دل سے معانے کر دیا اور اس سے دریافت کیا کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ جوابا اس نے ماسر جی کو تمام صورت حال سے آگاہ کیا۔ اس کی بیتا سن کر وہ بھی آ بریدہ ہو گئے اور اسے تسلی دینے گئے۔

و؛ اس کو اسے گھر لے گئے جو کہ ان کو سرکاری طور پر ملا تھا کیوں کہ وہ ایک سرکاری مسجد میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہے۔ پچھے ہی دیر میں وہ ان کے گھر پیچھے گئے۔

محرکیا تیا، بس ایک جمونا سا کمرا، کن ادر باتھ روم پرشمال ایک جمونا سا کوارٹر تھا۔ سرکار کی طرف سے ان کو تھوڑا بہت ماہائہ وظینہ ل جاتا تھا جوان کے لیے کافی تھا کیوں کہ نہ تی ان کی کوئی اولا دستی جب کہ المیہ بہت عرصہ کیلے ہی وفات یا چکی تھیں۔

ہاسر صاحب نے اس کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعداس نے اس کو اپنا موبائل فوق دکھایا جو دو بیچنا جاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ان کو اپنا موبائل فوق دکھایا جو دو بیچنا جاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ان کو اپنی کھائی پر پیٹا ہوا بلائینم بینڈ دکھایا جس کے اوپ پائینم کی باریک تاروں سے حمیر کھا ہوا تھا۔ بیاس کو فئ بال تھی جینے پر اپنی بال کی طرف ہے تحفقاً ملا تھا۔ ماسر جی بشام کو انسے بازار لے گئے۔ خوش سمتی سے اس کا موبائل تمیں ہزار میں جب کہ بازار میں جب کہ



پلائیم بینڈ بدرہ ہزار میں بک گیا۔ یوں اس کے پاس 45 ہزار رویے ہوئے۔ گھر واپس آتے آتے عشاء ہونے کو آئی۔ وہ فوراً رقم رکھ کر مبحد آگئے۔ ماسٹر جی نے نماز پڑھائی اور حمیر نے ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور گھر آکرسو گئے۔

تبجد کے دفت وہ چر بیدار ہوکر معجد پہنچے اور نماز ادا کی۔
افتر یہا گھنے بعد وہ واپس کوارٹر آپنچے۔ اس نے ماسٹر کی سے
پوچھا کہ وہ اس رقم کو کیے استعال میں لائے کیوں کہ بیٹے کر
کھانے سے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہوجاتا ہے۔ جو بات اس کو
بہت پہلے بچھ جانی جا ہے تھی، وہ اس کی عقل میں اب آئی تھی۔
پچھسوچنے کے بعد وہ ہولے کہ وہ ایک چھوٹی می دُکان کھول لے
جس میں بچول کے کھانے والی گولیاں، ٹافیاں، پاپڑاسکٹ اوردیگر
اشیاء ہوں۔ ماسٹر بی نے جی پر جانے کے لیے کانی رقم اکھی کی
ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ تمام جمع ہوئی بھی اس کے حوالے کر دی۔
اب کل ملا کر ان کے بیاں ڈیڑھ لاکھ روپے تھے۔ وہ ماسٹر
صاحب کا بے عدمشکور تھا۔

قریب ہی ایک جودئی کی ٹوٹی پھوٹی دکان برائے فروشت تھی۔انہوں نے دکان کے مالک سے رابط کیا اور اس سے ملاقات کی۔ مالک ہم رابط کیا اور اس سے ملاقات کی۔ مالک ، جس کا نام عباس تھا، ڈیڑھ لاکھ میں دُکان تیج رہا تھا گر ران کی مجوری من کر سوا لاکھ میں راضی ہو گیا۔ اس روز تو وہ رقم ساتھ نہیں لائے تھے، لہذا انیس تاریخ کو بیے وسینے کا وعدہ کرکے وہ والیس آگے۔ ماسٹر جی نے انیس تاریخ کو ایک تکاح پڑھوانے وہ والیس آگے۔ ماسٹر جی نے انیس تاریخ کو ایک تکاح پڑھوانے جانا تھا، لہذا وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔اب اس کو اکیلے بی عباس کے یاس جانا تھا۔ شام کے وقت وہ رقم وسینے کے لیے چل پڑا۔ اس نے رقم نہایت احتیاط سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ فرابال خواباں چل رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مسلسل اس کی گرانی کر رہا ہو۔

ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ کہیں ہے وہ ملنگ قتم کے آوی
اس کے پاس آئے۔ لیے لیے سلک کے چنے بہتے ہوئے، گلے مین
میں مجبی مالا کیس لٹکائے ہوئے، وہ دونوں خاصے بھیا تک لگ رہے
تھے۔ ایک بابا بولنے لگا: "بی ہمیں معلوم نے کہ تو مصیتوں کا ستایا
ہوا ہے اور تیزے یاس جو رقم ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ " حمیر تو بابا
جوا ہے اور تیزے یاس جو رقم ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ " حمیر تو بابا
جی کا نتائے دیچے کر خیزان رہ گیا اور نہایت معصومیت سے کہنے لگا:
"اجھا، آگر آپ کو بیسٹ بیا ہے تو پھر یہ بھی معلوم ہوگا کے میرے
"اجھا، آگر آپ کو بیسٹ بیا ہے تو پھر یہ بھی معلوم ہوگا کے میرے

والدین بھی نوت ہو چکے ہیں۔' بابا جی کہنے گئے:''ہاں بچہ ہاں! بابا سب جانتا ہے ای لیے تو تیری مدد کو آیا ہے۔''

حیر میاں تو بجین ہے ہی پیروں فقیروں کے پاس جاتا رہا تھا۔ البندا وہ ان نوسر بازوں کی کاملیت پر ایمان لے آیا تھا۔ پیمر بابا کہنے نگا کہ آگر وہ اپنے والدین سے ملاقات کرنا جاہتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے دی منٹ تک بالکل ساکن کھڑا رہے تو وہ ''دوسرے جہان'' پہنے جان'' پہنے جہان'' پہنے جہان'' پہنے جہان'' پہنے جہان'' پہنے جہان'' پہنے جہان' پہنے جہان' پہنے جہان' پہنے جہان' پہنے جہان' پہنے کے دی منٹ تک وہ اپنے والدین سے ملاقات کرے گا اور جب تک وہ اپنے والدین سے ملاقات کرے گا تھے۔

وہ باسانی مان گیا۔ وہ تو گاؤں کے اسکول کا آتھ جماعتیں فیل تھا، بھلا اس اُن پڑھ، جاہل کو کیا معلوم تھا کہ کوئی عام آدی اس کو ایس جگائے اس کو کوئی عام آدی اس کو ایس جگائے اس کو کوئی سمجھائے آتا۔ اس نے فورا این جیسے بابالوگوں کے حوالے کیے اور آئیس بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہر شخص اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا مگر وہ تو کسی اور ہی ڈنیا کے بارے میں سوج رہا تھا۔

اس کی دُنیا ایک بار پھر اندھر ہوگئی تھی۔ وہ دونوں نوسر باز اس کا سب کچھ لے گئے تھے گراسے بیاحیاس دلا گئے تھے کہ اِس کے بچین کی محروی جس کا ذہبے دار وہ بذات خود تھا، آج اس کے سامنے آگئی تھی۔ کاش وہ علم اور تجربے کی راہ اپنا تا تو آج اس مقام بیرنہ ہوتا۔

اب وہ پھر اپنا سر بکڑے فٹ پاتھ پر بعیضا تھا۔ وہ علم کے نور سے باسانی استفادہ حاصل کرسکتا تھا گر وہ بے نور ہی رہا۔

ہے کہ کہ کے

2015 x 1 2 2 5

Section

جھے لہرانے والے \ (ایران یاس میالات) آج بھر وہ لڑکا این گھرے نکلاء ای کام کے ارادیے ہے جو وہ روز کرتا تھا۔ صبح صبح اپنے محلے کی ایک دُکان پر جاتا اور پھر دی پُرانا کام جواس کی عمر کے کی اور اور کے کرتے تھے۔ میں روز ای لڑے کے گھر کی جیست سے سیرسٹ دیکھتا ہوں۔ کل رات اس كا باب است كم يلي لانے كى وقد سے ذائم رہا تھا۔ اس تو رات

کا کھانا مجھی نہ ملا اور وہ سبخت سردی میں حبیت کی سویا تھا۔ میں

ساری رانت اے و کیما رہا، اے ایکانا رہا مگر دہ تو آسان پر ستارون کو تی دیکھنا رہا۔

ایک تفریب میں مجھے لہ آیا تھا، لیکن پھر بھی .... میں نے ان كا اسكول ويكها\_ يقييناً ان كے مال أب كى سارى كماكى ان كو يرُ حانے ميں اى خرج أو جاتى مو گى يالى روز سوچا ليكن كيا ان سلے میری سوچ بدل گئی تھی جب بیش نے دفتر میں بیٹھے ان کے والدين أور يكماك انهوان نے جھے آئی ميز ير ركھا ہوا ہے ليكن وہ مجھے بھی نہیں و محصے وہ تو شاہد یہ بھی نہیں جانے کہ میں کون ہوں؟ وہ لوگ تو ناجا تز كمائي سنے اسے بچوں كو پڑھاتے ہيں۔

کے ای دن ایک ملک کے الک ایک ایک انہوں نے مجھے لہرایا تھا ليكن مجهد لبراي على معطيد بيل فيان عليه بالكل اى طرح جيدانسان زندگی گزارتا ہے لیکن اپنی زندگی گزار نے کے مقصد پرغور نہیں کرتا۔ وه بخص اسط وفتر ول من رکھتے اس کیلن کام چوری اور بدویا تی مر وقت مين الميان تطار ميس آتا۔ وہ مجھے اسے اسكولوں ميں لبرائے میں لیکن پھر بھی ممیری آواز ان تک تنگین جینی۔ وہ سنتے ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ا كه مين كيا كبتا مون كيا حابتان ول يه وه مجين مجد سكنة كيول كيد وہ مجھے مجھنا ای نبیش جانے سے اور وہ مجھے اسے سینے بیزاگاتے ہیں، مجھے

سلام بیش کرتے ہیں لیکن وہاں جھی میری آواز ان تا انبیس انتیانی ۔ وہ الين حالات پر روت إن الين حكم انول كوندا جما النب إلى ن این غلطیوں ہے خافل ہیں۔

سے کون اوگ بیں؟ یہ وای بین جو فقعہ بناتے بیں، مجھے ابرائے میں۔ بیسب مجھ اہرائے دالے ای ایا-

پھر جب سے کوئی مظلیم کام سر انجام دے کر ڈنیا ہے رہست موتے میں او انہیں جھے سے لیٹا جاتا ہے اور شاید تب وہ مجھے س ليت بول ليكن تب كيا فالده لا مب ست زياده الكيف بحص أالأادى کے موقع پر ہوتی ہے جب ہر جگا موجود اوتے ہوئے ہیں میں ان تك ائي آ داز نبيس بيليا ياتا مين سرف انفا جابتا وال كم يد بجه ب شک بند ایرانین این سینے پر بند اکانیں۔ اپنی وفتر وں کی میزون پر جھے نہ رجیس بھے ساای چیش نہ کریں۔ سرف مجھے ذیکھیں اور مجھے سنیں اور جائیں کہ بند اہرانے کا مقصد کیا ہے اور میں ان ہے کیا جا ہتا ہوں؟ بس یمی میری آرزو ہے۔

میرے تزیز ہم وطنوا میرے وجود کا مقصد بجنے ابرانا نہیں ہے بلکہ میرے اوپر موجود نیاند اور تارے کو دیکھنا ا ارتجھنا ہے اور اس غریب بیجے کی طرح بستاروں کو دیکھنے ہے تم ستاروں تک تہیں پہنتے سكو سكى بكد بجيد و يجيف اور سنف اور ميزى بات يومل كرف ستم ستاروں ہے ہی آ کے جا نکلو کے جبیبا کہ اقبال نے کہا تھا:

> ستاروں ہے آگے جبال اور بھی ہیں الجمی عشق کے امتحال اور بھی ایں

کین جلدی کرنا! اس سے پہلے کہ میری آواز بند ہوٰ جائے اور يهرتم جاه كرجهي مجھے نه و كيھ سكو! از يهاد اتن م 195 و يا آن آن ا

وه ایک سبق

"ماں بیارے بچوا آج کاسبق غور ہے سنوا" میں نے حاضری لینے کے بعد سبق پڑھانا شروع کیا۔"اللہ تعالیٰ نے ہم پراہے ہے شار انعامات فرمائے ہیں۔ ہماری جان بھی الله تعالی کی بہت بری احمت ے، بلکہ بیرجام اس کی امانت ہے۔ ای وجہ سے اسلام نے ف خود من الله تعالى كى سے الله تعالى كى سے الله تعالى كى سے الله تعالى كى سے الله فيالع موخالي سي

المیان کے سینج کر میں مہری سوچ میں ووب عمیان ہے اختیار میرے سامنے ماضی کے معمال بلنے ملے کے اور و جوالی کے دور کا

Section

المناك واقعداور ماسٹر عنایت كی تفیحت كی ویڈیو میرے ذہن كی اسکرین ا پر تیزی سے چلنے لی۔

"ديس يار، ميس في تو آج فيمله كرليا فيها المجدعة ال المن الكان المن الكان مين في يوجيما-"كيا ابون وعده بوراكرف سانكاركرديا في ال ''وہ تو کس یوں ہی بیجھے ٹرخا ویتے ہیں۔ جمجھے بیا جل گیا ہے، جہیں خریدتی انہوں نے میرے لیے بائلک۔ آج ان کو میری قدر معلوم ہو جائے گا۔ اور بولا۔ "اور کیا تمبارے ابو نے سمہیں کیج اسكرين موبائل لاكر ديا؟' ' --

" و ایک مہینے کی مہلت ما تک لی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ ایک مہینیہ بعد ضرور لا کر دیں گے۔'' ''حجیموڑو بار، ہم نے بانچویں کلاس میں بھی کتنی محنت کی ، کھیل کور چھوڑا، اپی نیند برباد کی، ون رات ایک کر کے پہلی اور دوسری پوزیش حاصل کی -صرف اس لیے کہ بیلوگ وعدے کر کے بھر ثال مثول کریں۔ مبيس عابي جمع الي رندگي " وه انتهال جذباتي مو چا تها كيول كذاس كے ساتھ كيے بگئے وعرے اليمي تك وفائميں كيے گئے تھے۔ میں بنے استے مجھانے کی کوشش کی۔" دیکھو امجدا سے بہت بڑا

قدم أشانے تم جارہ ہوت مہیں باے تنہارے والدین .... "تو كيانين جاناتم في ميرك ساته اس راست ير؟" امجد بات كافت بونست فوراً بول روات دبس بهي، جمه سي تو اور برواشت مہیں ہورہا۔ بین نے تو جیسے تھی ہو، آج میاکام کرنا ہی ہے۔"

" آج ہم ﷺ أَنْبَيْل بياحياس ولانا ہي ہے۔' اور بھروہ اينے ساتھ مجھے بھی کیے بھیا تک قدم اُٹھانے پر اکسانے لگا اور بالآخر وہ مجھے تیار کریشنے میں کام یاب ہو گیا۔

دو پہر کا دفت تھا۔ چلچلاتی وعوب اور سورج بھی آگ کے شعلے برسار ہا تھا۔ ہم دونوں ایک مدموم عزم لیے آہتد آہتد قدم اُٹھاتے ہوتے اپنی منزل کی طرف روال دوال عظے۔ ہمیں دُور سے اپنی منزل نظرا نے تکی۔ ہاں! وریانی اور گہری خاموشی میں ہمیں ریل کی پٹری نظرا نے لی۔ ٹرین کے گزرنے میں چند منٹ باقی تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ہم تیز تیز قدم اُٹھاتے ہوئے اس کے قریب اپنچ گئے۔ ہم بیڑی کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اجا تک مجھے ایک جھانا سا لكار بجه دو دن يهل يراها موا اسلاميات كاسبق "خوركش الإرآياك ميس اسلاميات ماسرعنايت يرهايا كرتے تھے۔ ان كى معتمى اور

﴿ يُرْشَفْقت آواز ميرے فيئن ميں كو شجنے لكي -

اس خیال سے میر نے جسم میں جیسے کرنٹ کی لگ کئی ہو۔ اجا تک میں سیجھے ہے گیا۔ اس دوران ٹرین انتہائی قریب آ چکی تھی۔ میں نے جلدی ہے ہاتھ برمها کر امجد کو بھی چھیے تھینچنے کی کوشش کی کیکن بے سود، اس ووران وہ لقمہ اجل بن چکا تھا۔ ٹرین اس کے اوپر سے گزر چکی مسى \_ وه اين ندموم عزم كوعملي جامه يهنا چكا تها جب كه بحص ذات خداوندی نے این فضل وکرم سے بچالیا تھا۔

پھر وہ منظر بھی میری آنکھوں کے سامنے گھو منے لگا کہ جب این کی کچکی ہوئی لاش لائی گئی تو اس کے گھر کہرام بچے گیا۔اس کی بان زار و تطاررونے لکی۔اس کا باب بار باراے بائیک ولانے کا اعلان کررہا تھا الميكن اب يحريبين موسكتا تفاءاب بإنى سرك كزر چكا تقا-

"ایکسکیوری سرا آب کسی گہری سوج میں پڑ مجلتے ہیں۔" میں انبی ماضی کی سوچوں میں غرق تھا کہ براکٹر کی آواز نے مجھے چونکا ویا۔ اجا تک میں اینے خیالات کی دُنیا ہے باہر آ گیا۔

" شکر ہے تیرا یارب او نے اپنے فضل کے میری حفاظت فرمانی " بے اختیار میرا ول تشکر کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ '' كاش! ميرے ساتھ ميرا دوست ايدعنان جھي ابن دن بيتبق ياد كر لیتا۔" میں نے ایک سردآہ بحری۔

پوری کلاس میری طرف جیرت سے ویکھ روی سی میں نے سوچا كه كيول نه آج مين أنبين بهي بي منظيم درس دول اور بيه خير كا سلسله جاری رکھوں تا کہ آئے والی سلیس بھی اس غلط رائے پر چلنے سے محفوظ ہوسکیں۔ میں گویا ہوا: ''مال بیٹا! خودشی بہت بڑا گناہ ہے۔ بیٹا، وعدہ کرو کہ زندگی میں بھی اس عظیم گناہ کا ارتکاب نہیں کرو گے۔" "نوسر!" "وعده ہے؟ لِكا وغده؟ " وليل سر-" سب نے يك زبان ہو کر کہا۔ البتہ آج میں نے صرف اس قدر اضافہ بھی کیا:

" اور بینا الیسبق آھے بھی پہنچانے کی کوشش کرو کے نا۔" ولیل مر، لین سر، انتاء الله! " بوری کلاش نے بیک زبان ہو کر مر کہا اور میں کائی سے باہر نگتے ہوئے دل میں کافی اطمینان محسوں کر رباتها ما المام : 175 رويان العام : 175 رويان كات المعت كي حفاظت المدين معل موجرالوال

ان کے پیٹ میں درد تھا، وہ درد کی شدت سے لوث ہورہا تھا۔ اس اے پہلے کہ ای جان اسے دوا وین، ماموں جان آ کے۔ وہ کے۔ حسن جلدی سے بولا۔ میں آپ کی نفیدت پر ضرور ممل کروں گا اور بی کریم سے اسوۃ حسنہ پر چلنے کی پوری کوشش کروں گا۔' (میسرا انعام: 125 روپے کی کتب)

لميبوٹر كيمز اور اس كا نقصان (محرجيد ناگره، نوبه تيك عله) عبدالله معمول کے مطابق أنها ادر کچھ کھائے بینے بغیر کمپیوٹر بر كيمز كھيلنے لگا۔ عبداللہ أيك محنتى بيه تھا، اس بار دوم بوزيش لينے بر اس کے والد نے عبداللہ کے ساتھ اپنا وعدہ بوراً کیا اور اسے اعلیٰ قشم کا کمیدوٹر کے دیا۔ اسکول سے چھٹیاں ہو گئی تھیں اور چھٹیوں کے ساتھ عبداللہ کا معمول بالکل بدل گیا تھا۔ وہ صبح آٹھ بیجے اُٹھتا اور كبيوٹر آن كرے كيمز كھيلے شروع ہو جاتا۔ کچھ دير بعد اس كے دو دوست حسن اور حسین بھی آ گئے اور عبداللہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ نتيون ووست كيمز كفيلن بيس محو مو كئے - مدعبدالله كا روزانه كا معمول تھا۔ آج بھی وہ تینوں کمپیوٹر سے لطف اندور ہور ہے تھے کہ عبداللہ کا سر جکرانے لگا اور اے نے آیا شروع ہوگئ۔ بیسب اچا تک ہوا تھا۔ جب اس کی ای نے عبداللہ کی بید حالت ویکھی تو اسے ایک ينك يرلنا أوليا اور ابس وبال الكيس أأبت أبت أست سب كمر والل عبداللہ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس سے وجہ وریافت كرنے كيكن عبدالله كي خالت شديد بكر كئ اور اس كے سرييس مجمي شديد ذرو موريا تعابه المنفخ مين عبدالله كالبغاني واكثر صاحب كو نے کر آبر کیا۔ ڈاکٹر نے ایکٹن وغیرہ لگا اگر اس کی بکرتی حالت کو كنفرول كيار جب عبدالله كالمهالت مرجه ببتر بوك تو واكثر ن عبداللد سے بوجھا کہ میسب کینے ہوا تھا۔ عبداللہ کے سب مجھ بتایا تو ڈاکٹر نے عبداللہ کے والد کو بتایا کہ لگا تار کمبدوٹر سے استعال نے اس کے جسم کو بہت کمزور کر دیا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر گیمز نے اس کے دماغ ٹر کہات گہرا اُٹر کیا۔ ہبرحال عبدالله جلد تھیک ہو جائے گا۔ عبدالله نے بھی وعدہ کیا، کہ اب وہ زیادہ وفت پر حالی بر صرف کرے گا اور اچھی اچھی اور مفید کہانیاں اور کتابین برا سے کا اور ایے ووستوں کو بھی ضرور کت سے زیادہ کمبدور کے استعال سے دُور رہے کی تلقین کرنے گا۔ سب گھر والوں کو بہت خوشی ہوئی۔ سب عبداللد کے اس وعد نے سے بروے خوش ہوئے۔ (چھاانعام:115روسے کی کتب)

واكثر تصر يهل وه حسن كى حالت وكيدكر يزيشان موئ ، يمر جب أبيل معلوم ہوا کہ بیرسارا ورد کھانے کی وجہ سے سے تو وہ مسکرانے لگے۔حسن اینا ورد بھول کر نارائسکی ہے بولا۔"ماموں جان امیرا درد ہے مرا جال ہے اور آپ بنس رہے ہیں۔ ' ماموں جان بولے۔" بیٹے، بین اس کیے بنس رہا ہوان کہ آپ سے خود بی بیاری کو دعوت دی ہے۔ کہتے ہیں پیٹو این مصیبت کا سبب خود ہوتا ہے۔ زیادہ کھا کر وہ این صحت کو نقصان بہنجاتا ہے۔ سے عادت اے بار کردی ہے، تم نے بھی اینا ایسائی حال مرایا ہے۔ حسن شرمندہ سا ہو گیا۔ ماموں بولے۔ دہنیں، ایس کوئی بات مسيس - كمانا عام طور يرون من تمن مرتبه كمايا جاتا ہے۔ تم كام سے فارغ ہوتے ہی بھی جیس کھانا شروع کر دیتے ہو، بھی سموے، بھی برگر اار مجھی ووی بھلے کھائے نظر آتے ہو۔ گولی، ٹانی اور چیونگم تو ہر افت تمہاری جب میں ہوتی ہے۔ تمہارے بید میں درو کیوں مدہو؟" حس سے یاس مامول کی کئی باتوں کا جواب شد تھات مامون جان نے اسے دوا دی اور بستر یر لیب کرآرام کرنے ہے لیے کہا۔ جب اس کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو باموں جان نے کہا۔ انحسن! میں آپ کو اہم واقعہ سنانا جا ہنا بهول " حسن مامول كي طرف ويخضّ لكّا مامول جان بون له " بيناا أيك بارایک بادشاہ نے بیارے بنی کی خدمت میں ایک حکیم کو بھیجا کہ جب ضرورت يرم يو مسلمانون كاعلاج كيا جائے وہ تكيم كافي عرص تك مدینے میں رہا مگر اس ووران کوئی جفس بھی دوا کینے کے لیے اس کے یاس ندآیا۔ اس بات پر دو علیم برا جران ہوا۔ نبی کریم نے فرمایا "یہال لوگ بارئیس ہوتے کیوں کہان کامعمول ہے، جب اچھی طرح بھوک لکتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں اور کھے بھوک اجھی باتی ہوتی ہے، وہ کھانے ہے ہاتھ کھینے لیتے ہیں۔" حسن برے غورے مامول جان کی بات س رہا تھا کہ اس کی امی جان ان کے پاس آ کر بیٹھ کئیں۔ وہ بولیں۔"حسن نی کریم کی اس بات ہے جمیں برا اہم سبق ملتا ہے۔ دیکھو نا! اگر کوئی مشین ہر وفت چلتی رہے تو اس کی کارکردگی متاثر ہوگی اور اس میں جلد ای تقص پیدا ہوجائے گا۔ یہی حال معدے کا ہے۔ مامول نے بالکل مجھے كہا ہے۔ ہمارا معدہ مجمى ايك مشين كى طرح ہے۔ ہر وقت بكى نہ بكى کھاتے رہے سے بیمشین خراب ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے میں وقفہ رے، اے آرام کا موقع ملا رہے تو کارکردگی بھی بہتررہے گی۔ ا ) سمجے میں ساری باتیں آ گئی تحسی۔ ماموں جان کے خامون ہوتے ہی ای جان نے کنا۔ "مجھے اسدے بنا کہ استدہم نے دفت کھانا میں کھاؤ

49 CFAE 2015 2015

اخیا نک ایک منا کنا محض بھولے بسیا کو پکر کر ابنی بٹ گئ طرف بھیجئے رگا تو بھولے بھیا گھبرا گئے۔'' بھائی! کیا کررہے ہو؟'' ا''' چلو …. چلو ….. خانیوال چلو …..''

بھولے بھیا کو زبروی بس میں لے گیا۔ افرائفری میں بھول بھول بھیا بھول بی گئے کہ انہوں نے خانیوال نہیں، ساہوال جانا تھا۔ کنڈیکٹر ان کوبس میں سوار کر کے مزید سواریوں کی علاش میں چلا گیا۔ بھولے بھیا نے ای کا دیا بنا نکالا، اس میں سب کھی کھا بنا گا گرا ۔ بھولے بھیا نے ذبین بر بہت بنا گر نیچ نئبر کا نام نہیں کھا تھا۔ بھولے بھیا نے ذبین بر بہت زور ڈالا کہ انہوں نے کون سے شہر جانا تھا گر یاد نہ آ سکا۔ تھک ہار کہ دہ سیٹ کی بیشت سے ٹیک لگا کر آئی میں سند کر کے بیٹھ گئے۔ جدد ہی وہ فرائے لینے گئے۔

المحود المحدد المحالي المحمور كرايد دوست كنثر يكمر في المين جعنجه ورايد دوست كنثر يكمر في المين جعنجه ورايد ده مرا برواكر المحدد كرايد المحدد المحدد

کنڈیکٹر نے انہیں وہیں رائے میں اتار دیا اور تاکید کی کہ وہ سامیوال والی بین میں اتار دیا اور تاکید کی کہ وہ سامیوال والی بین میں میں میں اتار کے بعد بس سامیوال ایک خوش فسمتی کے وہ بس مامیوال اتار نے کا کہنا تو اس نے بای تجر کی۔ میں سامیوال اتار نے کا کہنا تو اس نے بای تجر کی۔ میں

ساہیوال آ کر بھیا سید سے خالہ کے گئے۔ بنجے۔ خالہ انہیں دیمے کر نہال ہو گئیں۔ ای کوفون کرنے کے لیے بھیا نے موبائل نکالا تو وہ آف ہو چکا تھا۔ بھیا نے بیک میں دیکھا تو یاد آیا کہ جارجر تو وہ آف ہو چکا تھا۔ بھیا نے بیک میں دیکھا تو یاد آیا کہ جارجر تو وہ گھر بھول آئے ہیں۔ خالہ انہیں پرایتان دیکھ کر یو چھنے لگیں۔ دہ کیا ہواں کے بیں۔ خالہ انہیں پرایتان دیکھ کر یو چھنے لگیں۔ "کیا ہواں کے بین وہ بین جارجر گھر بھول آیا ہوں گئی

من کوئی مسلمنیں منافیالہ نے انہیں اپنا خارجر وہا موبائل بے جب انہوں نے کھر فون کیا توای ان کی رودورس کر بنس انس

(لونظ الوث بوكين - الانتخال الجام 95 روسي كال

کھولے بھیا گئے ساہروال انداز مستق ارزی الدیری جو کادن تھا اور شام کا دات دکھر میں سب اکتھے جائے کی درج سے کدای ہولیں۔ 'زاہد بینا سے آئید کی خالہ طان کا دون آیا ہے۔ کہ انداز ساہروال سے یہاں کے آؤے وہ نے جاری اکملی میاں نہیں آسکتیں ساہروال سے یہاں کے آؤے وہ نے جاری اکملی میاں نہیں آسکتیں گئے۔

" كيا السبايوال ١٠٠٠ ازامد أرجل برا-

''جی ہاں ۔۔۔۔۔ ما ایوال ۔۔۔ کیا بیلی بھی ساہیوال نہیں گئے؟''
''گیا تو ہوں گر خالہ جان کا گھر کہاں ہے، یہ بھول گیا ہوں۔'
اوجو ۔۔۔ کوئی مسالہ نہیں، مین آپ کو خالہ جان کا بہا دیتی ہوں۔
آپ کسی دوم ہے والے او دکھا نا ۔۔۔ ایسے معلوم ہوا تو ٹھیک ۔۔۔۔ نہیں تو کسی دوم ہے والے او دکھا نا ۔۔۔ او جے لیمان وہ آپ کو جھوڑ آئے گا۔''

الکل تھیک ہے '' زاید جے ساب پیاڈ ہے بھولے بھیا کہتے میں میں موکر ہولے۔ کہتے متھے خوش بوکر ہولے۔

"اب آئی بیاری کو ایس میں میٹر و تیار رکھوا القار کو الاری اوا سے ساہیوال جانے والی بس میں بینے جانا یک نے ہدایت کی۔ ""میک ہے۔" زاہد نے سطادت مندائی سے کہا۔

بیک بلان کرنے میں اٹیٹن زیادہ کھتے ہیں کرنا پڑی سیف کے اوپر ہی بیک پڑا تھا۔ کیڑے، بنیان، مبزے سب کچے بیک میں رکھ لیا مگر کھولے کچر آخر بھولے بھیا تھے، موبائل فون کا چار جر رکھنا بھی بھول گئے۔ اتوار کا دن آیا تو بھولے بھیا نے امی کا دیا ہوا بتا جیب میں رکھا اور لاری اڈا بھی گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھی طرح گھر کا ممل بتا بھی کر جاتے مگر کیا کریں بھولے بھیا، بھولنے کے ساتھ ساتھ جلد باز بھی شھے۔

لاری اڈا پر بسوں کی کمبی قطاریں گی ہوئی تھیں۔ آج چوں کہ
اتوار کا دن تھا، اس لیے لاری اڈا پر رش معبول سے کے زیادہ تھا۔
کنڈ یکٹر لوگوں کو زبردی بکڑ کر بسوں میں سوار کرنے کی کھیش کر رہے ہتے اور کی تو گلا چھاڑ کر شہروں کے نام لے رہے ہتے اور کی تو گلا چھاڑ کر شہروں کے نام لے رہے ہتے اولا کی اور کی تو گلا چھاڑ کر شہروں کے نام لے رہے ہوالا میں آباد کہد رہا تھا تو کوئی خانیوال اور کوئی بور کے والا







وو تُم کیول فکر کرتی ہو؟ ٹھیک کروا دول گا.....خوا مخواہ مینشن کیتی رہتی ہو۔''

" کیول ند فکر کرون، روزانہ سے باور بی خانہ گیس کی بد ہو ہے کجرا ہوتا ہے۔ کل کو کوئی خادشہ ہو گیا تو کون ذہبہ دار ہوگا؟" "اوہو! منیں نے تمہیں کتی بار کہا ہے کہ جونہی وفت ملاء ٹھیک کروا دول گا۔ تمہارے سامنے آیک دو بار بلمبر کو قون تو کیا ہے۔ آب وہ مصروف ہے تو میں کیا کرول؟"

مجیب نے اپن اہلیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا مگر وہ بولی: '' وُنیا میں وہ ک کہا مگر وہ بولی: '' وُنیا میں وہی ایک بلمبر تو نہیں ہے نال؟ آپ کسی اور کو بلوا کیجے، چولہا ہی محکیک کروانا ہے ، کون سا کوئی بُل بنوانا ہے!''
محکیک کروانا ہے ، کون سا کوئی بُل بنوانا ہے!''
''اچھا اچھا، کروا وول گا.....تم مینشن نہلو۔''

مجیب کے بیر چند جملے تھے جو وہ دن میں سینکر دن مرتبہ ادا کرتا تھا۔ گھر کی بات ہو یا دفتر کی سسب بس اُس کا ایک سا حال تھا۔ دفتر کی کاموں کو التواء میں ڈالنا بھی معمول کی بات تھی۔ سرکاری ملازمت کا یہی بڑا فائدہ تھا کہ کوئی پوچھ جھے کرنے والا نہ تھا۔ چنانچہ جو لوگ بھی دفتری کام کے سلسلے میں آتے اُنہیں یہی جملے شنئے پڑتے۔

مرمہینوں گرر جاتے کام بوں کا توں بڑا رہتا اور بے جارے لوگ چکر پر چکر لگاتے رہتے ہے۔ سرکاری وفتر وں کے رسم ورواج کو سیجھنے والے مجیب کی ٹال مٹول سے یکی اندازہ لگاتے کہ یہ چائی کا معاملہ ہے گر دِل چسپ بات بیتی کہ مجیب رشوت چائے پانی کا معاملہ ہے گر دِل چسپ بات بیتی کہ مجیب رشوت لیتا ہی نہ تھا اور اگر کھی کسی کے اصرار پر تحقہ سمجھ کر اور اُن کی خوشی لیتا ہی نہ تھا اور اگر کھی کسی کے اصرار پر تحقہ سمجھ کر اور اُن کی خوشی کی خاطر لے بھی لیتا تو تب بھی کام التواء میں ہی پڑا رہتا۔ اگر متعلقہ شخص تقاضا کرتا یا اُس تحفی کی باد و بانی کرواتا ہو وہ مسکراتے متعلقہ شخص تقاضا کرتا یا اُس تحفی کی باد و بانی کرواتا ہو وہ مسکراتے ہوئے۔

" نجناب فكرى ندكري سيكول اتن مينشن لينته بين؟"
اور پھر جيراني سے پوچھتا "اچھا وہ تحقيد آپ نے اِس كام كےسلسلے ميں ويا تفاہ چھوڑيں اِس كى كيا ضرورت تقى؟ چليں آپ كى خوشى \_" اور نے جارہ محف اينا سائمنہ لے كررہ جاتا۔

ایک روز چھوٹے بیٹے وقاص نے پوچھا "ابو! آپ نے میری فیس جمع کروا دی تھی؟ ٹیچر پوچھرئی تھیں۔"

"اوہ! میرے ذہن سے بالکل نکل گیا، چلو خیر ہے ..... نو مینشن، جلدی کروا دول گا۔''

مینش والی بات تو تھی کیوں کہ لیٹ فیس میں تاخیر کی وجہ ہے جر مانہ بھی اوا کرنا پڑا مگر کیا کیا جائے کمچیب میاں کی ٹال مٹول اور کر کاموں کو التواء میں ڈالنے والی عاوت اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ یہ

Section .

51) 525 201527

والے نقصان پر پشیمان بھی ہو جاتا تھا، چنانچہ اِس عادت پر غالب بھی آنے کی کوشش کرتا نگر ناکام ہی رہتا تھا۔ آخرکار اِس کوشش کو بھی میہ کہد کر پس بیت ڈال دیتا تھا کہ'' خیر ہے .....نوفینش!'' ای نے کہا، "آپ کے ابو گاڑی تیز چلا کیں گے تو جلدی

گاڑی نے ایک دو بار جھٹکا مارا بھا اور بوں محسوس ہوا کہ بند ہونے لکی ہے، مر مجیب میاں نے اپن مہارت سے رکیس دبائے رکھی اور الجن بند نہ ہونے دیا۔ آے بھی ڈرتھا کہ سے بند ہوائی تو پھر شاید واقعی فنکشن میں شامل نہ ہو مکیس کیوں کہ فنکشن کا وقت جے بجے تھا اور اب آٹھ ہے بھی اُوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ مجیب صاحب ے ایک جملے نے جلتی پرتیل کا کام کر دیا۔

"اوہو، مینش کی کون جی بات ہے، ہمارے یہاں اوگ کون سا وقت پر بہنج جاتے ہیں۔ تم ویکھنا مارے بعد بھی کئی مہمان تشريف الارب مول كي

الممي أنهول نے جمليہ مل بي كيا تھا كداكلي كاريوں كى رفار منست ہونے گئی۔

"إس كو مجهى الجهى بند موقًا تقال" مجيب عنه استير عل ير دامنا التحق مارت بموع كبا-

احسن بولا: "ولوجي، لكنا مي فرين آبي من تو کہیں نہیں آگئے۔''

واقعی بھا تک بند ہونے والا تھا۔ سامنے کی طرف سے چند گاڑیاں تیزی سے آئیں تو ای اثناء میں اس جانب کی ٹریفک کو مجنی نکلنے کا موقع مل گیا۔ آ کے والی گاڑیوں کی رفتار کی وم تیز ، بیونی اور حب روایت سب کوشش کرنے سکے کہ بھا تک بند ہونے ے پہلے وہ اُس پار ہو جا تیں۔ مجیب بھی ٹریفک کے اُس بہاؤیں تنبزی ہے آ کے برها، حالانک مجا تک والا شور مجا رہا تھا کہ ٹرین آنے والی ہے۔ پھا تک بند کرنا ضروری ہے مگر ہاری قوم کو ایسے موقعوں پر بہت زیادہ وقت کی قدر کا احساس ہونے لگتا ہے اور ہر کوئی وقت بیانے کی کوشش کرتا ہے۔ بنبال بھی یمی صورتحال تھی۔ کیا گاڑی، کیا موٹر سائکل یا سائکل ہرکوئی اُس یار چلے جانے کا خواہش مند تھا، جاہے اس خواہش کی تھیل میں جہان سے ہی یار ہو جائے اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا جائیے تھا۔ ریلوے پٹروی کے

جھوٹے موٹے نقصان ہوتے ہی رہتے ہتے مگر وہ ایسے نقصانوں کو صرف میہ کہد کر کہ خیر ہے نوٹینٹن، آسانی ہے بھلا دینا تھا۔ جعد کا روز تھا سز مجیب اپنی بہن کے بال جانے کے لئے تیار ہورہی تھیں۔ تینوں بیجے احسن، وقاص اور گڑیا جھی بڑے خوش تھے۔ جمعہ کی آدھی چھٹی کے باعث مجیب بھی جلد گھر آچکا تھا۔

سب کے سب روائلی کے لئے تیار متھ۔ احسن في آكر بيغام ديا: "ابوجم سب تيار بين گاڑى نكاليس نال-" بینے کی بات س کر مجیب گیراج کی جانب بردها، گاڑی اسارٹ کی مگر بائت نه بن\_ بنگیم کا باره آسند آسند چڑھنے لگا۔ "جب آب كوينا تها كه كارى تميك تبين تو مكينك كودكها لاتے." " صبح تو بالكل تحيك تفي ، نه جانے اب كيا ہو گيا؟" "آب ہر دفعہ بروگرام خراب کر دیتے ہیں، بیج بھی تیار

بیٹے ہیں، أوهر سالكر و كاليروكرام شروع ہونے والا ہے۔ ميرے ہوانے کی میلی سائگرہ ہے، آخر میری مین کیا سوے گی؟" "اوہوا خیر سے بیگم "نوسینشن، ابھی اسارٹ ہوجاتی ہے گاڑی۔" یہ کہتے ہوئے نہیب صاحب مسلسل اسٹارٹ کرنے کی کوشش كرر ب تھ\_الجن سے كور اللہ الكور اللہ كار اللہ الكار آتى اوراس کے بعد یکی نہ ہوتا اونٹ اُٹھایا کیا اور حسب روایت بیٹری سے رمیلز کو و بایا گیا گر کوئی شبت نتیجہ برآ مدن موا۔

" لكتا ہے بيٹري ڈاؤن ہو گئي، ليكن كوئي فكر اوالي بات نيس-وهكا لكاكر اسارت مو جائے كى ينانچه دونوں بيوں احس اور وقاص کی مدد سے گاڑی کو دھ لگا کر میراج سے نکالاً گیا اور پھر کلی میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ بے چارے احس اور وقاص کی ساری تیاری وحری کی وحری رو گئے۔ وہ نیسنے میں شرابور محلن سے بلكان ہوئے جا رہے ہتے۔ تب وہاں سے دو رحم ول انسانوں كا گزر ہوا۔ اُنہوں نے دھکا لگانے میں معاونت کی اور غدا خدا کر کے گاڑی کافی جنن کے بعد اسارے ہوگئے۔

مجی کے انداز میں فخر نمایاں تھا، جب اُس نے اپن ہوی ے کیا: '' دیکھا میں نے کہا تھا ناں کہ فکر نہ کرو، گاڑی اسٹارٹ ہو اع على من خواه مخواه بربات كى مينش لين لك جاتى مو-" مجيب آخر ايك باشعور انسان تفاريمي بهي اين لايروائي، الل مٹول اور خیر ہے، پھرسہی، نومینشن والی عادت کے باعث ہو جانے

أوبر سے كزرتے ہوئے جيب كى گاڑى كو بمع اہل و عيال چند جينكے لگے اور بھر وہ آگے بردھنے سے انكارى ہوگئى۔

رات کی تاریخی کے باعث ریلوے لائن کے دونوں جانب دُور دُور تک اندھرا تھا..... اور پھر وہی وائی جانب دُور دُور تک اندھرا تھا..... اور پھر وہی وائیں جانب دکھائی دینے والا اندھرا ہلکی ہلکی روشنی سے منور ہونے لگا۔

روقاص چلایا۔ '' الوٹر این آ رہی ہے۔'' اب بیدوہ موقع نہ تھا کہ مجیب میاں اطمینان کے ساتھ کہددیتے ،'' خیر ہے .....نوفینشن۔'' اب تو نوفینشن، خیر ہے، بھرسہی ..... مسئلہ ہی کوئی نہیں، جیسے جملے نہ جانے کہاں گھو گئے تھے۔

اُن کے حلق ہیں ہی انگ گئے تھے۔ وہ تو سکتے کے عالم میں تھے۔
اگلی والی ٹریفک کب کی بھا ٹک بار کر بھی تھی جب کہ بچھلی جانب
آنے والی چند کاروں گے ڈرائیوروں نے اِس میں عافیت جانی کہ
بہائی اختیار کرلیں۔ اب مڑکوں پر لکھا ہوا وہ جملہ اُن سب کے لئے
سنہری اصول بن گیا کہ'' ور سے پہنچا بھی نہ جہنچ ہے بہتر ہے۔''
تاریکی کو چیرتی ہوئی ریل گاڑی کی چیز روشی جوں جول آگے
بڑھ رہی تھی ، اِس خاندان کے چراغوں کی روشی مرہم اُردی محسول
ہورہی تھی۔ مجیب مسلسل چائی گھمائے چلے جا رہے تھے اور ساتھ اساتھ ختک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی بھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ ختک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی بھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ ختک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی بھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی

ای دوران بھا تک والا دوڑ کر دوسری جانب کا دردازہ بند کرنے والا بھا گر اس صورت میں ان کی گاڑی دونوں جانب سے بھنس جاتی ۔ ٹرین جنا گر اس صورت میں ان کی گاڑی دونوں جانب سے بھنس جاتی ۔ ٹرین چند سینڈ کے فاصلے برتھی اور مسلسل ہاران دے روی تھی ۔
احسن بولا: '' ابو گاڑی نیوٹرل کریں ہم دھکا لگاتے ہیں ۔''
تب وقاص اور احسن نے بھر بور زور نگا ڈالا گر گاڑی کے پہنے

ور اس طرح سینے ہوئے سے کدنکل نہیں یا رہے تھے۔ ابو

جمي الكل وروازه كحول كردهكا لكانے لكے

اُی کیے بھا تک والا گیٹ کے بجائے گاڑی کی جانب لیکا اور دو تین اور نوجوان بھی اپنی موٹر سائیکلیں جھوڑ کر دھکا لگائے کو بہتے۔ ریل گاڑی بالکل سر پر پہنچ چکی تھی۔ جیب صاحب کی اہلیہ آئی ہیں بھاڑے سکتے کے عالم میں اپنی طرف بردھتی ہوئی ٹرین کو دیکھے رہی تھیں۔ خوف کے مارے آنے والے بیٹنے نے اُن کا حلیہ لگاڈ کر رکھ دیا تھا۔

سب کی کوشش سے گاڑی ٹرین کے پہنچنے سے چند لیمے پہلے دوسری جانب کی کوشش سے گاڑی ٹرین کے پہنچنے سے چند لیمے پہلے دوسری جانب کی جانب کے بورے خاندان کو بول لگا کہ گویا اُنہیں نئی زندگی مِل گئی ہو۔

یکی وہ لمحہ مختا جب مجیب نے ایک نئی زندگی گزارنے کا عہد اپنے ول میں کیا۔ چند کھوں کے لئے کوئی کچھ نہ بولا۔ سب برسکتہ طاری تھا۔

مالگرہ بر بھی پہنچ ہی گئے ۔۔۔۔۔ اور وقت پر پہنچ گئے گر مجیب اس سالگرہ بر بھی پہنچ ہی گئے سے اس مالگرہ بر بھی پہنچ ہی ماموش ہی رہا، تاہم اُس کے دِل کی جیز اُس سارے دِل کی جیز دھڑ کن مسلسل گریہ و زاری کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور معافی مائلی اور شکر گزاری چیش کرتی رہی۔

آئ اُس کی ستی اور خیر ہے، نوشینش کی عادت سارے کے سارے کے سارے فاندان کا شیرازہ بھیر سکتی تھی۔ ایک ایبا بڑا نقصان ہوسکتا تھا جو نا قابل تلاقی تھا گرخدا تعالٰی نے ایک تلخ اور خطرناک تجربے ہے اُسے زندگی کا سبق سکھا دیا تھا جسے وہ آخری سانس تک بھا نہیں سکتا تھا۔

2015x2



رزع کی بیکی کو ذرا غور سے س وم مستی کا خلاصہ اس آہ مین ہے (زائش خورشید، ایب آباد)

مجھی اے حقیقت منتظر! نظر آ لباب بجاز میں

کہ ہزاروں سجدے ترقب رہے ہیں مری جبین بنیاز میں ( كشف طاير، لا بهور )

بال باب سی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے حاصل ہو رہے تعمت تو جہاں خلد برس ب : (الينا تيصر، رادل ينذي)

بتول سے بھے کو اُمیدی ، خدا سے نومیدی مجھے بتا تو سبی اور کافری کیا ہے . (انعم خالد، کراچی)

الم ميں حوروں كا كوئى جائے والا اى تہيں جلوہ طور تو اموجود ہے ، موی ہی تہیں

(حینه زاید، راول ینڈی)

اب کے اس دل میں نہ جاگے گی اُمید وقا البھی آئینے بھی ٹوٹ کر جڑے ہیں جھلا

(ثروت ليعقوب، لا مور)

قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بے چارے دو رکعت کے امام

(محمد احمد خان غوری، مهادل بور)

یروانے کو مثمع بلبل کو پھنول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس

الله كو . يامردى مومن أيد جروسا ابلیس کو بورب کی مشینوں کا سہارا

(تماضرساجد، صادق آباد)

تمنا درد ول کی ہو تو کر خدمت نقیروں کی جہیں ملتا سے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں (مقدس چو بدری، راول پنڈی)

آزاد مجھ کو کر دے، او قید کرنے والے! میں بے زبال ہول قیدی، تو جھوڑ کر دعا لے (مائزه حنیف، بهاول یور)

نہ جانے "کوق ہمارے کیے دعا کرتا ہے میں ڈوبتا ہوں تو سندر اُجھال دیتا ہے (لائبة قريثي، راول يندُي)

اے ساکنان شہر! تازہ ہوا کے شوق میں اتے نہ در بناؤ کہ دیوار کر بڑے ( شكيل الرحمن ، شيخو يوره )

باطل سے دہین والے اے آسال تہیں ہم سو بار کر چکا ہے ہو امتحال مارا

مچھلا مچھولا رہے یا رب چمن میری اُمیدوں کا جگر کا خون دے دے کر میہ بوٹے میں نے پالے مین (مارىيەعىدالناھىر،كلوركوپ)

قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اُجالا کر دے (ملائكه داني، جمنگ صدر)

ک محم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں نہ جہال چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں (حرا ظغر، كوجرانوالي)

> یمی ورس دیا ہے ہمیں ہر شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤ کے تو ڈوب جاد کے





شائع ند کیا تو میری ماما مجھے به رساله پڑھے نہیں دیں گی میں اسپے بیارے رسالے ہے انہاں اسپے بیارے رسالے سے جدائیس ہونا جا ہتا۔ (سید تحد عثان نیس، گوجرانوالہ)
ہواب آپ خوش ہیں .....! خط لکھنے کاشکریہ۔

الديرُ صاحب! مين آپ كا ميدرساله كانى سالون سے براھ راى ہوں۔ ہر مرتبہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بہلے بھی دو مرتبہ خط لکھے چکی ہوں مگر شائع نہیں ہوا۔ 6 ستبر میری سالگرہ کا دن ہے اور ای دن جنگ بھی ہوئی تھی۔ آپ کا رسالہ ہمار ہے گھر میل بہت ببند كيا جاتا ہے۔ سب اسے بہت شوق سے برجھے ہيں۔ ان دفعہ سرورتی بہت زبردست تھا۔ نعت '' درِ نبی یر جبت پیند آئی۔ اس دفعہ کہانیاں خودداری تعلیم سب سے کے لیے ہے، آزاد جھ کو کر دے، او قید کرنے والے ور یو باور ایس الیس الیس ۔ "نیند کے مارے كا يو بس يو في بن بنت يُبت زُور دست ملى اور و كور كاندى مَتَا عِرُونَ تَوْ يِرْاُمِهُ أَكُر بِهِت النَّي آئي-معجد وزير خان يراه كرتو وبال كي سیر ہوگئی اور یاتی کسب تحریری بھی بہت اچھی تھیں۔ زندہ لاش بہت ز بردست السلم الى الاد كبانى سے بہت سے مفہوم سمجھ آتے میں کے اور ارسالہ بہت معلوماتی ہوتا ہے۔ میں کچھ اور چیزیں بھی بھیج ان ہوان اہمید ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں گی۔ آپ کے رساک کے اکثر صفحات رامین نہیں ہوئے۔میری بیانتی می خواہش ے کے ایورا رسالہ رنگین شائع کیا کریں۔ میں" آپ بھی لھے" میں كسے خصہ المسلق ہوت ؟ الله افغالي تعليم و ترسيت كو دن ركن اور رات چانی رق عطا فرال عراق (آمین) (فدیجی تعم الا مور)



مدر العام والربيت الالسلام عليم السي التي التي التي

میرانام بلال جسین جنٹ ہے اور میں گڑھا موڈ میں رہتا ہوں۔ میں تین سال ہے تعلیم و تربیت بڑھ رہا ہوں۔ یہ بہت ہی اچھا رہا لہ ہے ناول ' زندہ لاش' نے تو میرا بڑا دوبالا کر دیا۔ میں اب یہ رسالہ بہت شوق ہے بیا ہوں لیکن خط لکھنے کی ہمت بہلی بار کر رہا ہوں۔ میرے خط سے جا میں جگہ بند بھی تو میرا نام ضرور شاکع ہی جے گا۔

(بال مشينِ أجب، كرها موز)

ا نیر ایڈیٹر صاحبہ! اُمبد ہے بخیروعافیت ہوں گا۔ ستمبر کا شارہ بانسبت اگست زیادہ اچھا تھا۔ ''فرض' کے عنوان کے کہانی بھیجی تھی مگر شافع نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ کہانی بعنوان'' کا لے شیشے' بھیج ہوں۔ ضرور آگاہ کریں کہ قابلِ اشاعت ہے یا نہیں؟

اُمین کے آپ سب خبر بیت سے ہوں کے اس قارئین کا اور تعلیم و دلی یوم دفاع مبارک ہو۔ اس مراتبہ اور تعلیم و تربیت کی بوری قیم کو دلی یوم دفاع مبارک ہو۔ اس مراتبہ مباری شارہ بہترین تعارتهام کہانیاں بہترین تعییں۔ خاص کر خواد اری مسجد وزیر خان اور نیند کے مارے تو لاجواب کہائیاں تھیں۔ ہوے کو کھاند کہائیاں تھیں۔ ہوے کو کھاند کہائیاں تھیں۔ ہوے کو کھاند کہائیاں تھیں۔ ہوام سلسلے ایک سے بروہ کر ایک سے۔ کھر کھاند

FEATING





سالگرہ آتی ہے۔ اس مہنے کے شارے کا سرورق ویکھ کر شہیدان جنگ (ستبر1965ء) کی یاو تازہ ہو گئی۔ کہانیوں میں بیجو باورہ بہترین تھی۔''زندہ لاش'' احیما ناول ہے۔ خدالعلیم و تربیت کو دن د گنی رات چیکی ترتی عطا فرمائے۔ (آمین) : (سعد علی، لاہور) ہے آپ کوسالگرہ مبارک ہوا

یاری ایڈیٹر صاحبہ! کیا حال ہے؟ ہم کئی سال سے میہ بیارالعلیم و تربیت پڑھ رہے میں اور ہم ہر ماہ خط لکھتے میں لیکن آپ مارا خط شائع ہیں کرتے اور ہر دفعہ روی کی ٹوکری کی نیزر کر دیتے ہیں۔مہریاتی كر كے اس دفعہ جارا ول مت تو رہيئے۔ بلير! جارا خط ضرور شائع كر ویں اور بال اس وفعہ خودواری اکورکھا لای مشاعرہ و نبیاد کے مارے اور آزاد مجھ کو کر دے، او قید کرنے والے میسب سبق آموز کہانیال تھیں۔ بجول كا انسانيكلويديا بميت كي طرح اب كي بارتهي بهت اجها تها اور آہے سکرائے پڑھ کرہس ہس کر بڑا حال ہو گیا مبریانی کر کے اس دفعه جارًا خط ضرور شائع كرنا\_ الله آب كو دن وكن رات چكني ترقى عطا بكرائين احد، يتوكي )

میری طرف سے آپ سب کوعید انفتی مبارک ہو۔اس ماہ کا رسالہ سپرہٹ تھا کیوں کہ مرورق پر یاک وطن کے سجیلے نوجوانوں کی تصویریں محس \_ باک فضائي کے جيث طيارے، غينک اور سلح نوجوان ايے لگ رے تھے جیسے وہمن پرحملہ آ در ہورہے ہول۔ ٹاکٹل بہت خوب صورت تھا۔ حمد ولعت براھ كر دل كوسكان ملا۔ كمانى خوددارى بھى سبق آموز بھى\_ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر اوا کرنا جاہے۔ (محمد اشرف، میانوالی)

ان ساتھیوں کے خطوط بھی بہت مثبت اور اچھے تھے، تاہم عكدكى كى كے باعث ان كے نام شائع كيے جارہے ہيں: حافظه شاء عروج ، فيصل آباد \_ نصر قاسم ، لا جور \_ حافظه عذره سعيد چكى ، المن جي حد مره لغاري، ميانوالي - فاطمنة الزهره، لا بور - ابرار الحق، راجه جنگ \_ صبأ شوكت، كوجرانوالد مائره اشرف جوكاليا، محمد سجاد برکی۔شاہ زیب حسن، بیٹاور۔ شائصہ مریم، ڈریرہ اساعیل خان۔ ايوب، كراچى \_عتّان جاويد، واه كينت \_ ذجيبه شفقت، اكوژه خنگ \_ قاري محمد نديم عطاري، اد کاڙه - مليحه شهباز، محمد حمزه مقصود، طيب مقصوو، فيقل آباد \_ اميره شابد، عميره شابد، گوجر خان \_ محمسليم مغل، محمد شابد جعد، لا مور - سيده تحريم محتار، لا مور - عفيفه ظفري، درو اساعيل خان، أثيمن فاطميه، ملتان- كشف جاويد، فيصل آباد- تمن رون، فيصل آباد\_

میں تین سال سے تعلیم و تربیت پڑھ رہی ہوں۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جب میں اسکول سے گھر آتی ہوں تو اپنے بیڈ پر تعلیم و تربیت یا کر میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ بس پھر جھے یونی نارم، کھانا، بیک سنہالنا کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا اور میں صرف تعلیم و تربیت پڑھنے میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ این میری شمل ، ذا كَتُه كارنر اور لطيفي بهت پيند آئے۔ ميرا بيه دوسرا خط ضرور شالع بونا چاہیے۔ (میمونہ، ڈیرواساعیل فان)

محترم ایدیٹر صاحبہ! میں اس رسالے کا پہت شوقین ہوں بلکہ یوں کہ لیں کہ اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہوتا۔ ہر سلسلہ ایک ے بڑھ کر ایک ہے اور میدرسالہ بہت دلکش ہے۔ میں آپ ہے أيك بات بوجهنا عاممتا مول كه سلسله "سيجي للصيم" من اخلاقي سبق والی مہنی کا ہونا ضروری ہے یا سمی اور قسم کی بھی ہوسکتی ہے؟ مبربانی فرما کر جواب ضرور دیجے گا کیوں کہ میں نے اس رسالے کے لیے ایک تحریر اللحی ہوئی ہے۔ آپ کے جواب سے ربنمانی ہوگی۔ (زاتا شاہ زیب احمد)

الم آب برطرح كى كمانى لكو كت بين منزور بيني ..

میں بالکل تھیک ہوں ،امید ہے کہ آب بھی خیر ایت سے ہول مے۔میرا نام عبیشہ فاطمہ ہے، میں فیصل آباد میں رہتی ہوں۔ میں یا کچ سال سے تعلیم و تربیت کی قاری ہوں لیکن پہلی دفعہ خط لکھ رہی ہوں، اُمید ہے کہ آپ میری حوض کیا افرائی کریں گی۔ ذرا این ردی کی ٹوکری سے دورر کھے گا۔ میں نے کھوج لگا ہے کا جواب بجیج رہی موں اس دفعہ خودواری، تعلیم سب کے کیے بہت ز بروست کهانیال تنمیں - الله تعالی تعلیم و تربیت کو دن و گنی اور رات 

جی جناب تو میں ہوں ہما ٹائید ارشد، اس ماہ کا تعلیم و تربیت مبت اچھا ہے۔ بیارے اللہ کے بیاد کے تام تو ہر دفعہ ای جث ہوتے ہیں اور بانی پاکستان تو مجھے جہت ہی پہند آئی تھی کیوں کہ قائداعظم میرے فیورٹ میرو میں ایک میں قائداعظم سے بے انتہا بیار كرتى مول- بليز ہر دفعہ قائداعظم كے بارے بيل كھے نہ كھے ضرور شائع کیا کریں اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ کوخوش وخرم رسکھے۔ (آمین) (ما ثانيه ارشد، كوجرانواله)

متبركا مبين مجھ بہت اچھا لگتا ہے كيول كراس مينے ميرى

**Gattou** 



الله تعالى كا كات كا خالق و مالك بيد الله تعالى في ونياس جانور اور انسان بھی بنائے۔ دُنیائے میہ جانور ہر وقت اپنے اردگرو کے درختوں، بھولوں اور جا ندستاروں کو دیکھ دیکھ کر ان کی تعریف کرتے۔ جب اس طرح میکی عرصه بیت گیا تو وه استا گئے۔اب انہوں نے خود یر تبحه دینی شروع کی اور ایک و دسرے کی مدح سرائی کرنے نگے۔

ہر جانور کی خواہش تھی کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس خوابش کو بورا کرنے کے لیے وہ دن کا زیادہ حصہ اپنی آرائش و زیائش میں گزارنے لگے اور پھر جلد ای جانوروں کے ورمیان مقابلہ منعقد ہونے لگا۔ کئی دفعہ انعام چینے کے حصے آیا تو کئی دفعہ شاہین مقابلہ حسن جیت گیا۔ باتی جانور بھی انعام جیتنے کے لیے منت کرتے رہے لیکن ایک ایبا جانور ان مقابلوں میں أبھر كر سامنے آیا جس نے ہرسال انعام جیتنا شروع کر دیا اور وہ جانور تھا ایک ماوه برفانی ریچه جو که بالکل سفیرهمی - برف جیسی سفیدتو نهیس لیکن دوسرے جانوروں سے کہیں زیادہ سفید۔ ہرکوئی اس کی تعریف من جا تھالیکن اندر ہی اندر اس سے صد کرتا تھا۔سب اسے کہتے كداے برفانی ريكھ! تم ائي سفيد اور ملائم كھال كى وجہ سے ہم سب ے زیادہ خوب صورت ہو۔ مہتعریفین سن س کر برفائی ریجھ کا دماغ

خراب ہونے لگا۔ وہ بہت ای مغرور ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی کھال کو دھوتی اور چیکاتی رہتی تا کہ اس کی کھال مزید سفید نظر آے۔ اب وہ ہر سال خوب صورتی کا انعام جیتنے لگی۔ ان سالوں میں صرف ایک بار ایبا موقع آیا جب تھی اور جانور نے سے انعام جیت لیا، کیوں کہ اس سال بہت بارش ہوئی اور مادہ برفانی ریچھ خووے کہتی: "جھے باہر نہیں جانا جائے کیوں کہ بارش کی وجہ سے ہر جگہ کیجر ہے اور دوسرے جانور کیجر سے است بت مقابلے من آسس کے اور میری کھال چھینوں سے گندی کر دس کے " البذا اس سال مقابله شايد كوئى بطخايا ميندُك جيت كيا تها\_

ہر وفت اس کے ارد گردنو جوان جانوروں کا ایک جھمکا لگا رہتا جو اس کی تعریفیں کرتا رہتا۔ اس کی تعریف کرنے والوں میں زیادہ پیش پیش سندری شیر تھے جواس کی کھار کے آگے بیٹھے رہے۔ وہ جب مجمی کھھار کے سامنے آتے تو شور میا کر اس کی تعریف کرتے۔ مادہ برفانی ریچھ کو دُنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنی سفید کھال سے پیار تھا۔ اب اگر ذراس بھی مٹی اُڑ کر اس کی کھال پر بردتی تو وہ غصے ے یاگل ہو جاتی ۔ کئی دفعہ تو اس کے آنسونکل آتے اور وہ سب کو كمتى: "ميس كيد أميد كرسكتي مول كهاس ملك ميس ميس خوب صورت

سب جانور تو اس کی تعریفیں سن کر اس سے حسد کرتے ہی ہے لیکن ایک پرندہ ایا بھی تھا، جو حسد میں سب سے آگے تھا اور وہ تھا بسنهری عقاب! وه بهت بی زیاده خوب صورت برنده تها کیکن وه سفیر نہیں تھا۔ بار بار مقابلہ حسن میں وہ مادہ برفانی ریچھ کے بعد دوتری پوزیش پر آتا اور کئی دفعہ غصے میں بربرواتا: 'و کاش برفانی ريچه يبان نه بوتي تو هر دفعه من فارج بوتا- " وه هر وفت تربيري سوچنا کہ کس طرح مادہ برفانی ریچھ سے چھنکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی گئے۔ سپری عقاب ایک پردلی پرندہ تھا جو ہر دفت مفر میں رہتا تھا۔ وہ دُنیا کے ہر ملك كو كلوم يحركر و مكية چكاتها إور تجمي جانور اس بات كو جائة تحمد ایک دفعہ وہ باوہ برفانی ریچھ، کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا: "میں آیک ایسے ملک کو جانتا ہوں جوتم سے بھی صاف شفاف اور سفید ہے۔ بال! مجھے با ہے کہ تم بہت سفید ہو گر وہ ملک تم سے زیادہ سفید ہے۔ ایس کی چنانیں اس طرح چمکتی ہیں جیسے آسینے اور زمین یر سفید برف اس طرح جی ہوتی ہے جیسے دودھ سے بی آئس كريم - وبال منى كا نام و نشال سيل بيد بي كردوغبار ب- تم

ر وعتى بول - يبال كى منى كى وجد يه في في الله المحص الله على ماف و شفاف نبیں دیکھا۔تم نے مجھے جتنا دیکھا ہے میں اس سے کہیں زیادہ سفید موں۔ مجھے احساس مور ہا ہے کہ مجھے کسی ایسے ملک طلے جانا حابي جہال مئى نام كى كوئى شے نہ ہو۔ تم ہى بتاؤ، ميرے ليے كون ساملك مناسب رہے گا؟ " وہ اى طرح كى باتيں اكثر كرتى رہتی کیوں کہ اس کے جواب میں سمندری شیراسے اکثر کہتے: وونہیں نبیس، مبربانی فرما کرجمیس حیوژ کرمت جانا۔ ہم حمہیں ویکھنا جاہتے ہیں۔اس کے بدلے میں تم جیسا کہو گی ہم وبیا ہی کریں گے۔" پی باتيس سن كر ماده ريك خوش مو جاتى كيول كداس طرح كى لحجے وار باتیں سننا اس کی کمزوری بن چکی تھی۔ سارا دن سمندری شراہے الحورية ربت اور متاثر بوت ريخ اور شام كو جب كر جات بو اس كى نقل كرتے ہوئے خود كو مادہ ريجين كى طرح أبنانے كى كوشش كرتے كيكن كوئى فائدہ ند ہوتا كيول كرسب جانوروں بے أرتك مختلف عصد كوئى كالا تھا تو كوئى بعورا، كوئى چلى ادرك كرنگ كا تھا تو کسی سے جسم پر دھے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی سفیرنبین تھا۔ اس کیے جلد بی ان میں سے بہتوں نے خود کوخوب صورت بنانے

کی کوشش ترک کر دی لیکن ماده برفانی ریجه کو دیمینے کی عادت نه برل سلے۔ یجھ تو آتی دفعہ گیک کا سامان ساتھ لے آتے۔ وہ درختوں کے بیٹے دوسرے مجمعے کے ساتھ بیٹے دوسرے مجمعے کے ساتھ بیٹی طرت کو کہتی ''ذرا اس کی طرف دیمیوہ شہبیں مجمی بروا ہو کر اس کی طرح خوب صورت بنا ہے۔'' لیکن اب یہ کرتی تھیں۔ وہ شمنڈا سانس لے کر باتھی مجمی ماده برفائی ریچھ کوخوش نہیں کرتی تھیں۔ وہ شمنڈا سانس لے کر باتھی مئی آڑاتا ہے۔ کہتے بیٹی عیش آڑاتا ہے۔ کہتے بیٹی عیش اورا سکتی مئی آڑاتا ہے۔ کہتے بیٹی عیش مئی آڑاتا ہے۔ کہتے بیٹی مئی آڑاتا ہے۔ کہتے بیٹی عیش میں مان شمن میں میں جا سیتی۔'' کاش میں کی مسانہ شنانہ کیل میں جا سیتی۔'' کاش میں جا سیتے۔'' کیل میں جا سیتے۔'' کیل میں جا سیتے۔''



سنبری عقاب أرتا ہوا واپس ووسرے جانوروں کے پاس میا اور اسیس بتایا کہ مادہ برفانی ریچھ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جلی گئ ہے۔ وہ سب بہت خوش سے اور فورا خود کو مزید خوب صورت بنانے میں جت گئے۔ ہر کسی کے ول کا خیال اس کے لبول بر تھا۔ "اب ماده برفانی ریجه مبین رای ، موسکتا ہے اس دفعہ کا انعام میں ای جیت اول " سنبری عقاب محی خود کهدر با تھا "دیقینا! میں ای جانوروں میں سے سب سے خوب صورت موں۔ "سبھی جانور ب جول مکے تھے کہ خدا نے سب کو کھے نہ کھے خوب صورتی دی ہے۔ للبذا اكل مقابله كون جيتا؟ أيك بجورا جوبابه جو تفا تو محورا ليكن أس کے بہت خوب صورت گلائی یاؤں تھے۔ ایک ایک

القيرا هضنوت عادشه صديقة

یردہ کا بہت حیال رکھی جمیں، آیب حجاب کے بعد تو سے تا کیدی فرض ہو گیا تھا۔ جن ہونہار طالب علموں کا اسینے یہاں بے روک نوک آ جانا اور رکھنا جاہتی تھیں، آتخضرت کی ایک خاص حدیث کے مطابق این سی میں یا جفائی سے ان کو دورھ ملوا دیتی تھیں اور اس طرح ان کی رضاعی خالد یا تانی بن جاتی تعین اور ان سے بردہ مبیس ہوتا ورند ہمیشہ طالب علموں کے اور ان کے ورمیان بردہ بڑا رہتا تھا۔ الک دفعہ رج کے موقع پر چند بیبوں نے عرض کی کہ"اے ام المونين الحليم، جمر اسود كو بوسيه است ليس، فرمايا: تم جاسكتي بهور ميس مردول کے ہجوم میں مبین جا سکتی " مجھی دن کوطواف کا موقع پیش آتا تو خاند كعبه مردول سے خانى كرا ليا جاتا تھا۔ ايك روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ طواف کی حالت میں جسی چبرہ پر نقاب بڑی رہتی تھی۔ ایک غلام کو مکاتب کیا تھا اس سے کہا کہ جب تہارا زرفدیہ اتنا اوا ہو جائے میں تو تمہارے سامنے ہیں آسکتی۔اسحاق تابعی نابینا منفع وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ نے ان سے بردو كيا- وہ بولے كہ مجھ سے كيا بردہ، ميں تو آپ كود كھيانہيں \_ فرمايا، تم جھے نہیں ویکھتے میں تو تم کو دیکھتی ہوں۔ مردول سے شریعت میں یروه مبیں الیکن ان کا کمال احتیاط دیکھتے کہ وہ اسے حجرہ میں حضرت عرا کے وہن ہونے کے بعد بے بردہ سیس جانی تھیں۔

حضرت عائشتر نے ستر و رمضان السارک 57 جمری میں وفات یائی۔ جنت البقیع میں ون ہوئیں۔ ان کی وفات پر حضرت عمر سے بوجیعا گیا۔ انسیدہ عائشہ کی موت کاعم سس نے کیا۔ او جواب ٔ دیا۔''جس جس کی وہ ہاں تھیں، اس کو ان کاعم تھا لیعنی تمام مسلمان''

اس ملک میں جا کر زیادہ بیاری اور سفید ہو جاد کی اور کیول کہ وہاں کوئی سیس رہتا، اس کیے ظاہر ہے کہتم فورا وہاں کی ملکہ بن جاؤ كَن ـ الله بالتي سن كر ماده برفاني ريجه جوش سے ياكل بوكني ـ وه جِلَا كَرْ يَهِ فَي الله واوا بد ملك تو لكنا ب جيم ميرے ليے اي بنا ے۔ وہاں مجمع نہیں ہے۔ گرد وغبار نہیں ہے اور تم کہدرہے ہو کہ وال چنائیس آسمنے کی طرح چیکتی میں۔ "سنبری عقاب نے بات کو أبر بزحا ديا اور كينے لگا: "جِثانيں آكينے كى طرح نہيں بلكہ يوں مجھو. میرے کی طرح چمکتی ہیں اور بارش اس طرح بری ہے جیسے روئی کے گالے کر رہے ہوں۔'' مادہ برفانی ریچے من کر پھر چلائی:''انجمی! میں اس گھورتے مجمع کو حیور کر اور اس مٹی اور گرد وغبارے وُور سب جاؤں گیا۔' اس نے ووسرے جانوروں کو بتایا کہ وہ بیر ملک جیور کر جا رہی ہے۔ بہال میں بہت گندی ہو جاتی ہوں۔ پھر سنبرن عقاب نے ایک وسیل مجھلی کو کرائے پر لیا تا کہ مسافر کو اس ا کے ملک جیمور دے۔ وہ وہل مجھلی کے سریر خود بیٹھ کیا تا کہاہے راستہ رکھا سکے۔ مادہ برفانی ریچے اس کے شانے یہ بیٹے گئی اور سمندری شیراس کی ہزار منت کر کے تھیلی کی ذم پر سوار ہو گئے۔ میجے دنوں کے سفر کے بعد وہ بحرمجمد الی پہنچ گئے جمال برطرف برف بی برف سی و بال جانورون کا جوم مبین تھا اور جس طرح سمندری عقاب نے بتایا تھا، گرد بالکل مبیں تھی۔ ہر چرز خوب عورت، صاف اور سفير من اوه برفاني ريجه في ديكها كه دافعي چٹانیں سورج کی کرنوں سے ہیرے کی انی کی طرح چیک رای ہیں۔ وو وسل مجھلی ہے فورا اُٹری اور بھاگ کر قرین کلیٹیئر پر جلی سی تاکہ سفر کے دوران اپنی کھوئی ہوئی خوب صورتی بحال کر سے۔ اس کے بعد آج تک وہ مجھی ایک گلیشیئر پر میٹھی ہوتی ہے تو بھی دوسرے یر۔ اس کے ساتھ سمندری شیر بیٹے ہوتے ہیں۔ اس کی کھال ملے سے زیادہ سفید ہوگئ ہے اور جوں جوں وہ سفید تر ہوئی ہے سمندری شیراس کی زیادہ تغریفیں کررہے ہیں۔ وہ بھی جب خود کو مزید خوب صورت ہوتے دیکھتی تو کہتی ہے "دیس دوبارہ مین اس گرد آلود ملک میں واپس شیس جاؤل گی۔ اس کے آج سك وه و بي ہے اور اس كى تعريف كرنے والے سمندرى شير بھى۔ يرقيا سفر برفاني ريجه كا، برف كى داد يول من حاف كا سفر ادجر



ے نکلے ہوتے ہیں جن کی مدد ہے وہ اسے اردگرد کے احول کومسوں کرتی ہے۔
ای لیے جب آپ اسے بکرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اُڑ جاتی ہے۔ تلی کی آگھیں سر پر ہوتی ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے۔ تعلی کی شاخت بھی کر است سے کہ یہ رنگوں کی شاخت بھی کر سکتی ہے۔ اس کے سر کے نجلے جھے میں ایک سکتی ہوتوں کے جس کے ڈرایعہ وہ بجولوں کا رس کے سر کے نجلے جھے میں ایک سکتی ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی لیک سے رس جوتی ہے اور اس کے بعد بھی لیک سے رس جوتی ہے اور اس کے بعد بھی لیک سے رس جوتی ہے اور اس کے بعد بھی لیک سے رس جوتی ہے اور اس کے بعد بھی لیک سے رس جوتی ہے اور اس کے بعد بھی لیک ہے۔ یہ خاص بات صرف تعلیوں لیک ہے۔ یہ خاص بات صرف تعلیوں ایک ہے۔ یہ خاص بات صرف تعلیوں ایک ہے۔ یہ خاص بات صرف تعلیوں ایک کے بعد بھی ایک ہے۔ یہ خاص بات صرف تعلیوں ایک ہیں ہوتی ہے۔ یہ خاص بات صرف تعلیوں ایک ہے۔ یہ خاص ہے دور ایک ہے دور ایک ہے۔ یہ خاص ہے دور ایک ہے دور ایک ہے۔ یہ خاص ہے دور ایک ہے دور ایک ہے دور ایک ہے۔ یہ خاص ہے دور ایک ہے۔ یہ ہے دور ایک ہے دور ایک

رنگ برنگی، پیاری پیاری، نازک تنلیان آپ سب کو انہی لگی ایس ۔ وانہی لگی ایس ۔ ول جاہتا ہے کہ انہیں پکڑ لیا جائے مگر جب انہیں پکڑنے جاتے ہیں تو سے اُڑ جاتی ہیں۔ اُڑتی تنلیان تو اور بھی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔

آیے! ہم آپ کی ملاقات تعلیوں ہے کروائیں۔ تعلیٰ کیڑوں
کی خوب صورت ترین فتم ہے۔ وُئیا بھر میں تقریباً وس الا کھفتم کے
کیڑے پائے جائے ہیں جن میں تعلیوں کے خاندان سے تعلق
رکھنے والے کیڑوں کی فقمیں ڈیڑھ لاکھ سے ڈیادہ ہیں۔ ان میں
تعلیوں کی فقمیں پندرہ ہزار ہے بھی ڈیاوہ ہیں۔

پاکستان اور بمسلیمالک بین تعلیال بھٹرت پائی جاتی ہیں۔ اس
کی وجہ ہے کہ بہال کی آب وہوا تعلیوں کے لیے بے طدموزوں ہے۔
تعلیال بہترین ہواباز ہوتی ہیں اور اپنی نازک پکھٹریوں کو
اُڑ نے کے لیے بردی خوبی ہے استعال کرتی ہیں۔ تعلیال عام طور
پرصرف دن میں اُڑتی ہیں، رات میں اندھیرے اور سردی کی وجہ
ہے انہیں اپنے پروں کو ترکت دینے میں مشکل ہوتی ہے۔
اُگر آپ بھی غور ہے تعلی کو دیکھیں تو اس کے جہم کے مختلف جھے
آپ کونظر آ کیں گے۔ سب ہے اوپر تعلی کا سر ہوتا ہے۔ اس کے بعد
ملق اور پھر بیٹ جو وی چھوٹے چھوٹے حصول ہے بنا ہوتا ہے۔ سب آپس میں جزے ہوتے ہیں۔ تعلی کا اصل حسن اس کے پُروں میں
ہے جو اس کے بیٹ سے جڑے ہوتے ہیں۔ پر بہت نرم، تکین اور
مورت ہوتے ہیں۔ تعلی کا اصل حسن اس کے پُروں میں
خوے صورت ہوتے ہیں۔ تعلی کا اصل حسن اس کے پُروں میں
خوے صورت ہوتے ہیں۔ تعلی کا اصل حسن اس کے پُروں میں
خوے صورت ہوتے ہیں۔ تعلی کے سر پر ایک خاص جگہ ہے وہا گ

کے خاندان سے معلق رکھنے والے کیڑوں ہی میں یائی جاتی ہے۔

تتلیوں اور دوسرے کیڑوں میں نمایاں فرق ان کے رتمین پر فیب ہیں۔ ہیں۔ ہیرنگ وراصل تتلیوں کے پر وں پر موجود مختلف پر توں کی عجہ سے نظر آتے ہیں۔ کی رتموں کی پر تیس یا قاعدہ اور ایک خاص تر تیب سے بوتی ہیں۔ تتلیوں کے جسم میں ایک خاص کیمیائی مادہ ہوتا ہے جس کی عدو سے وہ اسیع و شنوں سے نیجے یا انہیں ڈرانے کے لیے جس کی عدو سے وہ اسیع و شنوں سے نیجے یا انہیں ڈرانے کے لیے اینا رنگ تبدیل کر لیتی ہیں۔

تمنی اینے بروں کے رگوں ہی کے ذریعے اپنے جسم کے درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو برقرار رکھتی ہیں۔ شیخ کے وقت جب ورجہ حرارت کم ہوتا ہے تو تعلی کو گری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت بیہ سورج کی روشنی کو جیلا ویت ہے۔ اس طرح پروں کے گہرے رنگ سورج کی روشنی کو جذب کر لیتے ہیں۔ کئی تعلیوں کے رگوں سے بہا جل جاتا ہے کہ وو نر ہیں یا مادہ۔

تتلیال منبح کے وقت کچھ تھی تھی می رہتی ہیں لیکن جوں جوں وقت گزرتا ہے، یہ جست و حالاک ہوتی جاتی ہیں۔ بعض تلیاں منبح کے وقت بیلئے ربگ کے کچولوں سے رس سمیٹتی ہیں جب کہ وویبر میں سرخ ربگ کے کچولوں پر میٹھتی ہیں۔ شام کے وقت والیس پہلے کچولوں پر میٹھتی ہیں۔ شام کے وقت والیس پہلے کچولوں پر آ جاتی ہیں۔

ووسرے کیڑوں کی طرح تلیاں بھی اعلی ویق ہیں گریہ مزغی کے اعلامے کے برابر نہیں ہوتے بلکہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس میں مرغی کے اعلامے کی طرح چوزہ بھی نہیں نکانا بلکہ یہ

انڈا تنلی بنے تک تین مرحلوں سے گزرتا ہے۔ بینی انڈے سے انڈا تنلی بنتی ہے۔
انڈا تنلی بنتی ہویا اور آخر میں پویا ہے کمل تنلی بنتی ہے۔
انڈلو کی پیدائش بعنی پویا سے تنلی بننے کا عمل عمونا جون جولائی کے مہینوں کی پیدائش بعنی ہویا ہے۔
کے مہینوں میں ہوتا ہے۔ تنلی صرف چند ہفتوں تک زندہ رہتی ہے۔
بعض تنلیاں چھ ماہ سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہتی ہیں۔ تاہم ان کی اوسط عمر تین سے چار ماہ تک کہی جاسکتی ہے۔

تنلیال پالنا بھی ایک دل جب مشغلہ ہے۔ سم سی تنلیال جمع کر کے آپ ان سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ وُنیا ہیں کی جائب گھردل میں تنلیول کی مخلف اقسام محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ تنلیال پالنا چاہتے ہیں تو انہیں خرید کر اپنے ہاغ ہیں چھوڑ دیں کیول کہ اپنا چاہتے ہیں تو انہیں خرید کر اپنے ہاغ ہیں چھوڑ دیں کیول کہ اپن شوخ طبیعت کے باعث بہ آپ کے بروی ہیں دیں کیول کہ اپن شوخ طبیعت کے باعث بہ آپ کے بروی ہیں میں گئی جا سکتی ہیں۔ انہیں بلانے کا طریقہ بہ ہے کہ آپ اپنے لان میں رنگ برنگ کے پھول لگا تیں۔ اس طرح تنلیاں آپ کا باغ میں رنگ برنگ کے پھول لگا تیں۔ اس طرح تنلیاں آپ کا باغ جھوڑ کرنہیں جا کیں گی۔

تلیاں انسانوں کے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں میہ ذمہ داری وی سے کہ بہ بھلوں کی پیداوار بڑھاتی ہیں۔
تلیاں جب پھول پھول پر بیٹھی ہیں تو پھولوں سے بھل بنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اس طرح تنلیاں ہمارے لیے خوراک تیاد کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔

کرہ ارض پر تعلیوں کی بے شار اقسام پائی جاتی ہیں جن میں اسے پچھ کی جسامت بروی اور پچھ کی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ چند اقسام کا ذکر کیا جاتا ہے۔

1- النيكزيندُرا بردُ ونك (Alexandra Bird Wing)

یہ اپنی جسامت کے لحاظ سے تمام اقسام میں سب نے بڑی تلی ہے۔ اس کا سائز تقریباً 30 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ جو کہ بارہ انچے بعنی ایک فٹ تک ہوتا ہے۔

2- انگروسانیکی آریاتا (Micro Psyche Ariana)

بلکے براؤن رنگ کی یہ خوب صورت تنلی کرہ ارض پر سب ہے۔ چیوٹی خطی ہے۔ اس کا سائز تقریباً 8 ملی میٹر ہوتا ہے۔ یہ افغانستان میں یائی جاتی ہے۔

(Painted Lady)-3 🔏

ید میری ( emined Lady بی سب سے بکثرت پائی سب سے بکثرت پائی

جانے وانی قتم ہے۔ یہ امریکہ وہیکسیکو، بورپ و انڈیا اور ایشیا کے بہت ماریخ میں یائی جاتی ہے۔ عام طور پر کا لیے، براؤن اور اورخ رگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کا سائز عام طور پر 5 سے 7 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔

4- المالين و على (Goliath Bird Wing) و على المالين و على المالين و على المالين و الما

یہ روئے زمین پر جہامت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔ سائز میں 28 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ بھورے اور سبز رنگ میں یائی جانے وائی رہتلی زہر ملی ہوتی ہے اور انڈو میٹیا کے جنگلات میں یائی جاتی ہے۔

(Julia)⊌2:-5

امریکہ میں یائی جانے والی مدخوب صورت تلی پیلے اور اور نج رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کا سائز 3 سے 4 ایج تک ہوتا ہے۔

6- مونارک (Munarch)

تنگی کی بیشم بھی زہر ملی ہوتی ہے اور وُنیا کے زیادہ تر ملکوں میں یائی جاتی ہے۔اس کا سائز4۔12۔8.6 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔

· 7- واتسرائية (Viceroy)

بھورے اور ناریخی رنگ کی میں تعلی اسکل کے برعکس مونارک سے ملتی جلتی ہوتی۔ بروں کے ملتی جلتی ہوتی۔ بروں کے مانی جلتی ہے۔ مونارک کے برعکس مونارک سے منفرد بناتی ہے۔ میرکینیڈا اور میکسیکو میں ملتی ہوتی ہے۔ اور سائز میں 7.5-7 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔

(Zebra Sawatlow Tail) ديبرا الوالويل

سفید اور سیاہ رنگ کی منفرد قتم ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں پائی جاتی ہے۔ پُرول کی پچھلی سائیڈ پر کمبی دم اس کی خوب صورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ نیسائز میں 7-5 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔

9- بيست مين برفلاني (Post Ivian Butter Fly)

میں پائی جاتی کی زہر ملی اقسام میں سے ایک ہے۔ امریکہ اور برازیل میں پائی جاتی ہے۔ یہ تنلی بھورے اور نارنجی رنگ کی ہوتی ہے۔ سائز 8-6 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔

(Sohern Dog Face) سوران ڈوگ فیس (Sohern Dog Face)

پیلے رنگ کی بہ تنلی جنوبی امریکہ کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ سامنے والے بُروں کے درمیان میں سیاہ رنگ کا نشان اس کی خوب صورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ میں میں اضافہ کرتا ہے۔

201527

Needlon



گورکے برابوی زیان سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ہے۔ کیا ہے۔ کراتی سے 450 کنومیٹر شال میں اور دادو سے 100 کلومیٹر مغرب کی سمت ایک خوب عمورت مقام گورکے بل آئیشن ہے۔ سط معرد سے 5688 فٹ بلند ہونے کی جہ سے یہاں درجہ حرارت متا م ڈکری سنٹی گریڈ تک ہوتا 17 ڈگری سنٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہاں معرف کری سنٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہاں معرف کری سنٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہاں معرف کری سنٹی گریڈ تک ہوتا ہول کے جوالے سے اسے سندھ کا مری کہا جاتا ہے۔ کراچی سے داور آ بٹار موجود ہیں۔ قدرتی مناظر، محول اور آ ب و بوا کے حوالے سے اسے سندھ کا مری کہا جاتا ہے۔ کراچی سے داوو سے جوی روڈ کے راسے یہاں کی کا رسائی آ سان ہے۔ وادو سے جوی روڈ کے راسے یہاں کی کا ویشر رسائی آ سان ہے۔ وادو سے جوی روڈ کے راسے یہاں کی کا ویشر اور تک جائے جب کہ سیون سے 140 کلومیٹر اور تک جائے جب کہ سیون سے 140 کلومیٹر اور تک جائے جب کہ سیون سے 140 کلومیٹر اور تک جائے جب کہ سیون سے 140 کلومیٹر اور تک جائے جب کہ کرائی خاسکتی ہے۔

مورکوکا تام سنت بی سندھ کے اس بالے کا تصور اُجرتا ہے۔ یہ جو مری کی طرح سلط سندر سے بلند اور بہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں پر چون جوائی کی سندر سے بلند اور بہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں پر چون جوائی کی سخت گری کے مبینوں میں دعمبر کی بردیوں جیسا مزا آتا ہے۔ مرببر بہاڑی دائے، جیز رفار ندی نائے اور حسین جراگا ہوں کی مسکن یہ علاقہ سندھ کے رہائفیوں کے لیے حسین جراگا ہوں کی مسکن یہ علاقہ سندھ کے رہائفیوں کے لیے

مری کا متبادل ہے۔ جب لال شہباز قلندر کا عرب شروع ہوتا ہے تو دائرین قافلوں کی شکل ہیں مست قلندر کی دھن پر رقس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لال شہباز قلندر کے عرب ہیں ہنجاب اور سندھ سے بڑی تعداد ہیں توگ شرکت کرتے ہیں۔ سبون کے بازار میں ڈک کر کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ ہم خری گاؤں واہی پاندھی بازار میں ڈک کر کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ ہم خری گاؤں واہی پاندھی ہے، جس کے سرسنر کھیت عبور کریں تو پہاڑی موڈ شروع ہو جاتے ہیں۔ سیاح ہتے میدانوں سے گزر کر ان پہاڑ وں پر پہنچتے ہیں تو یعین نہیں آتا کہ ہے بھی سندھ کا جھے ہیں۔ بلند جائی سلسلے گاڑی کا داستہ روک لیتے ہیں۔ برساتی نالوں ہیں پانی کا شور سائی ویتا کا داستہ روک کیتے ہیں۔ برساتی نالوں ہیں پانی کا شور سائی ویتا ہے اور سڑک کنارے درختوں پر پرندے انجان ساحون کو جرت سے سے اور سڑک کنارے درختوں پر پرندے انجان ساحون کو جرت

ان پہاڑیوں پر چلتے چلتے ایک نئی وُنیا کا آغاز ہو جاتا ہے۔
انسان صدیوں پیچھے ماضی کی طرف چلا جاتا ہے۔ فضا کیں سنسان
اور خاموش ہیں۔ بجیب وغریب بناوٹ کے پہاڑ دکھائی دیتے
ہیں۔ شیالے اور سرح رنگ کے پیمر مضوطی سے آئے ہیں جیسے کوئی
سنگ تراش اپنا کام ادھورا چھوڑ کر گئے ہوں۔ راستے میں انسان

ہمی دکھائی دیتے ہیں۔ بیاوگ بلوچتان کے پہاڑوں سے اونٹوں ، پرسوار ہوکر آتے ہیں۔ ان کے کیڑوں پر پیوند اور دھیاں گئی ہیں۔ اکثر کے پیروں میں جوتے ہمی نہیں۔ بوڑھوں کے چروں پر صدیوں کی ہموک ہے گئر ہیں اور زبان پرکوئی گلے، کوئی شکوہ منہیں۔ عبر سے روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں۔

The second secon

پہاڑیوں کے آس پاس تالاب بھی نظر آتے ہیں۔ لوگ ان بین پانی جن کر لیتے ہیں۔ مولیثی سامیہ دار جگہوں پر آرام کرتے ہیں۔ مقالی لوگ رات کو ان کی حفاظت میں سوجاتے ہیں۔ بیا پی زمین اور ہواؤں میں زندہ ہیں۔ اپنے باپ دادا کی دھرتی ہے عشق کرتے ہیں اور سوجاتے ہیں گر ہجرت نہیں کرتے۔

پہاڑیوں کی چڑھائی کے بعد گورکھ کا ہل اسٹیش شروع ہوئے ہی ہموار میدان اور مرسر چراگا ہیں شروع ہوجاتی ہیں۔ ہواؤں میں گھاس اور جڑی ہوجائی ہیں۔ ہواؤں میں گھاس اور جڑی ہو بیاتی ہیں۔ مرسز قالین نما گھاس پر پیدل چلنے کا اپنا ہی مزا ہے یا سب سے بلند چان نما گھاس پر پیدل چلنے کا اپنا ہی مزا ہے یا سب سے بلند چان پر اوے کی جالیاں لگا دی گئی ہیں جہاں سے وُور پار دیکھیں تو پہاڑی سلسلے بحیب ول بنتی دکھاتے ہیں۔ چٹانوں پر باغات اور جنگل پہاڑی سلسلے بحیب ول بنتی دکھاتے ہیں۔ چٹانوں پر باغات اور جنگل پہاڑی سلسلے ہوئے ہیں۔ سرسراتی گھاش میں شوق ہیں۔

ا کورکھ کی صبح کا منظر نا قابل یقین ہوتا ہے۔ جب رات کو بارش ہونے کے بعد جنگل کے بہاڑ تکفر جاتے ہیں، کیلی اور ترم پیکڈنڈیوں پر چلتے جار طاری ہونے گئتا ہے۔ بنیر، بادام اور کہو کے درخوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔

یباں پر الپائن (Alpine)، فلورا (Flora) اور فونا (Fauna) یہاں پر الپائن (Alpine)، فلورا (Flora) اور الزرق اور کے پودے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سوارا زرق اور فرند ازرق بھی کافی مقدار میں پیدا کرنے کی طاقت بھی ہے۔ کھیرتھر پہاڑوں پر جوسب سے زیادہ او نچا مقام ہے وہ 70560 فن ہے۔ کھیرتھر کے مقام پر اور بھی بہت ہے اور نچے مقامات ہیں جن میں کھوہ بے نظیر، کھیرتھر میشل پارک، ڈائنو تمارز اسکیلین جن میں کھوہ بے نظیر، کھیرتھر میشل پارک، ڈائنو تمارز اسکیلین جن میں کھوہ بے نظیر، کھیرتھر میشل پارک، ڈائنو تمارز اسکیلین جن میں کھوہ بے نظیر، کھیرتھر میشل پر جو لوگ سندھ کے اکلوتے ہی اسکیس بیٹور کھی کے جو لوگ سندھ کے اکلوتے ہی اسکیس بیٹور کھی کے دور اب جب جی سے اور اب جب جی اسکار خوب صورت سردک مکمل ہو چکی ہے اور اب جب جی

جاہے دادو شہر سے صرف تین گھنے کی مسافت طے کر کے سطح سمندر سے ساڑھے بائی ہرار فٹ سے زائد اس بلند مقام تک باسانی جا سکتے ہیں۔ پہلے اس جگہ پہنچنا بہت مشکل ہوتا تھا گر اب بہلی کاپٹر سروں کی شروعات ہونے کے بعد سے یہاں جانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب کراچی سے دادد کے لیے دن میں کئی بار اسرکنڈ یشنڈ کو چرد روانہ ہوتی ہیں گر سب سے بہتر وقت رات ایک ایکرکنڈ یشنڈ کو چرد روانہ ہوتی ہیں گر سب سے بہتر وقت رات ایک بار کے کا ہے۔ اس طرح سورج کی بہلی کرلول کے ساتھ آپ اس کر سکون شہر میں وارد ہوتے ہیں۔

بن اوے کے باس اور اور کو مسافروں کو مسافروں کو مسافروں کو مخصوص انداز میں بلانے گئتے ہوں کہ اس اور ہمری صبح میں مسمری طوی کا مزہ منہ میں گھلنے گئا ہے اور گرم جانے کا ایک کپ سیم ہے ہی سار کی آئیک بیں۔

یہ شہر جو صدیوں پہلے ایک ریان دار دادن شاہ گوٹھ کے نام سے تھا، آہتہ آہتہ آہتہ ایک جسین شہر کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔
کشادہ سروکوں پر کھی مجھروں کی طرح بجنبیناتے موٹر سائیل رکشا والے مسافردن کو دیکھتے ہی گلیں مارنے نگلتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مگر بجرے ہوئے بازاروں میں رات کسی خوشیو کی طرح مہلتی ہے اور سیاح سندھ کی قدیم نقافت سے سرشار شفیے بولوں کی سریلی اور سیاح سندھ کی قدیم نقافت سے سرشار شفیے بولوں کی سریلی کی مرابی سنتا بہروں گھومتا بھرتا ہے۔ بازار میں ہی رہائش کے لیے گھنٹیاں سنتا بہروں گھومتا بھرتا ہے۔ بازار میں ہی رہائش کے لیے کی ہوئل مل جاتے ہیں۔ برصغیر میں گورکھ ہل المیشن تیسرے نمبر پر کئی ہوئل مل جاتے ہیں۔ برصغیر میں گورکھ ہل المیشن تیسرے نمبر پر کئی ہوئل مل جاتے ہیں۔ برصغیر میں گورکھ ہل المیشن تیسرے نمبر پر کرفضا سیاحتی مرکز ہے۔

گورکہ بل پر برفیاری نے منظر بدل دیے ہیں۔ سندھ کے ضلع دادو میں واقع گورکھ بل اسٹیشن پر سیزن کی پہلی برف باری نے منظر کو دل کش بنا دیا ہے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر کے بعد ڈھائی ہزار ایکڑ پر پھلے گورکھ بل اسٹیشن پر صبح کے وقت جب برف باری ہوتی ہے تو چٹا نیں سفید چا در اوڑھ لیتی ہیں اور منظر انتہائی سہانا ہو گیا۔ گورکھ بل اسٹیشن پر درجہ حرارت رات کے وقت منفی پانچ ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے۔ 2008ء میں ہونے والی برف باری سے پورا علاقہ برف ہے ڈھک گیا تھا جب کہ 2002ء میں بھی اس مقام پر برف باری ہوئی تھی۔ وشوار راستے ساحوں کے لیے مقام پر برف باری ہوئی تھی۔ وشوار راستے ساحوں کے لیے رکا وٹ ہیں۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر جانے کے لیے لوگ مقای رکا وٹ ہیں۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر جانے کے لیے لوگ مقای ڈرائیورز ہے ہی مدو حاصل کرتے ہیں۔





سيد وتحريم متارة الأجور (ببلا انعام 195ردي كاكت)





ا جوریه یونس، لا دور (تیمرا انعام :125 رویه کی کتب)







عبدالله ارشد، كوجرانواله (پانجوال انعام :95 روي كى كتب)

### خد يج العمر (چيخا انعام: 115 روي ن كب)

می ای معدود است می نام بر قراید قرید اندازی: سمید تو نیم کمیا بی بی میرانده نبیب میکی اید حسند یام کوندل اکشف طاهر، جویرید یونس، لا مور به به اول پور وجیه به اول پور وجیم شفت به اور و خنگ معدود این می می نان به خد بج سیم بیخل به زین احمر قریش بیمل آباد به میران جادیده واه کینت میدف شاهین، لا مور میشره نسرین الا مور و نوید، فیمل آباد براحیل آباد و این می می باید خان می می باید خان می به باید و این از براجی برای براجی به باید خان می باید خان می باید خان می باید خان می باید و این می باید خان می باید و این می باید خان می باید خان می باید خان می باید و این می باید و این می باید و این می باید خان می باید و این می باید خان می باید و این باید و باید

مانات: تصیر 6 فی چاک 9 ای لی اور تیمن مو تصور کی بہت پر مصور اینا نام اعرا کائن اور بھا تا گائے اور بھا تا گائے اور بھا تا گائے اور سکول کے برلیل یا بید منتریس سے تعدیق کروائے اگر تعویم اس نے بنائی سے

آخری تاریخ 8 نومبر

18 to the second

Section

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



### The Taleem-o-Tarbiat, Lahore

PAKISTAN'S MOST WIDELY READ URDU MAGAZINE FOR CHILDREN OF ALL AGES

## طلبروطالبات کے لیے فیروز سنزکی معیاری لغات













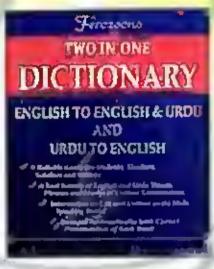

















عنب روزست نویست لمین<mark>د.</mark> لااود-دادلینلی <u>کرای</u>



مدانیا = بردا گاکرد رز: مدانیا = بردا گاکرد رز: سندهاور ، چستان : پنتی مزل به مهران با پینش ، مین کلفش روژه کرا بی = 867239-35830467 - 021-3-021 فیبر پختونتم اه ، اسلام آیاد، آناد کشمیرا در قبا کلی علاقے: 277ر پشا در دوژه زادل پیشک سے 5124879 -5124879 -051-5124879

Section